

19/ V

ا براام كا گلدسته حب و معاسم مند بزندها ب وه رصت المحتلي التاقيم وجوساً ہے' اس سے حرودت ہے کہ اس دبج و پاک کے موانح کا ایک ایک مرعث برسمان ك كان كمايين باكت تأكه يرفت عنه وطب منه وطري المنها الل كالميا ينده برسير كريم بيوري والمراج والمراج وراج الماني المراج والماني المراج والماني المراجع أيك لآد فا تدمير ووستول: كا اصطرائها أرحم. فيه أكور إود تعولي لكيع في نص لوكول سك سك من " و أكل أثارها وسراتي " وي كأرب كلم بري بالأشر و الأثر و الأربي المثلاث و الما الما الما الما الم بعرائل بن الم الته جوشي أن ياسد ودرسة ل كى اسى زمائيش كى يىل يى - شقة يى بريت كليف كى معادت مالال كى من بين على يوسد في بسيا و في مارته او الني من والنه المدر الفعيامية وأكثر المارة المعالمة الما في المرتبط الما المرتبط ب - " الله الماري في المريكي زيجه اله را مول المهر أيراً أله على وس منه المارة النساسكير · Late Be with a land of supple ليَّاب كام عدد ميش اسلامي راسغ ن كي فرم السَّلي إوْ إلى كي المية الدسخيرات عراسان كميترون كم الله يكاس كان الكذيب

ائميدسي كديد دو مرسد ارسلامي مدرسون اوركبتون يريمي افرج يالن اورندي تعلم کی ایک پڑی کمی ہوری ہوء The state كُولْ مِنْ وَمِنْ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ عَلِيْلَ مِنْ مِنْ وَفِرْ رَجِيلُ وَفَا مِنْ عَنْ مَنْ مُنْ وَمَا اللَّ اسليل والمنابعل ولان يا بيرارك مد والقول ويرمحل ليراه وسدري مولق ارزيال ل و تلاته جمايي موضعه وكون بنيامه اليوني اور ربول مريض لعنه السلامي مرترون المنتزين ميث واعل لعدام واح في اور اس كي فزانسته يزه جار الراء عيري قرير في الديام بدوك مراه الله بين الركي اب يا اثلث أنه أكر في نور مراس الراء الأراد أي في الأنوالية كَلْ تَعْرِيم مِي كُن فِي كَافري المواق كالمندلية ورثيره اوياً إلى حادها بهكالله وفي اس كاب سي بارسه يكول إلى أن رسول كريم على الفيا في المريم على الما ان كى بيروى كا غيال بيدا بور

Con I I To The Total Park

المرادي الول اله المازاد عياسة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرست مفاین               |                            |       |                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| A CONTRACTOR OF THE PERSON OF  | رحمدها لمختل اعلقيتم     |                            |       |                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.00                    | مممول                      | جمعتي | C) series                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | ير كرفتس                   | 1     | I had to work                                    |  |  |  |
| CHENTALCOMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.                       | الى يى آست كے پاس ا        | 7     | 16                                               |  |  |  |
| Contract of the Contract of th | ~                        | بی بی آمنه کی وفات ا       | 16    | فدائك قاصد ا                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a                        | عبد المطلب كي بدورش بي     | iper. | پینچروان کا سلسلہ                                |  |  |  |
| a grantition in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                       | عبالمطلب كي وفات           | *     | ابراديم کي نبول ،                                |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                        | ا برطالب کی مرورش میں      | A     | كعبه ١                                           |  |  |  |
| COLUMN DAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                       | فجارى لاائي مين شركت       | 4     | اسماعيل كالحوانا ،                               |  |  |  |
| September 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                        | مظلومول کی عایت کامعا پروم | 6     | قریش ا                                           |  |  |  |
| STATE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f 1880                   | كمكيا تبير                 | 2     | الشمر.                                           |  |  |  |
| Department of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                       | سوداگری کا کام،            | ٨     | ر <u>ب</u>                                       |  |  |  |
| Total Company of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                       | تجارتی سنر٬                |       | ، کی ادلادم                                      |  |  |  |
| The Part of the Pa | 4                        | حفرت فدیم بنای شرکت ،      | "     |                                                  |  |  |  |
| The same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                       | 1282300                    | 9     |                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTROL OF THE PROPERTY. |                            |       | and Emphasization of Countries and Countries and |  |  |  |

|                 | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| igno            | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغر           | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6,6             | روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a 4           | مينه ميل واخلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1,              | I demonstrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06            | انعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6.00            | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zo.           | مسجد نبوي اور جرون كي تقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| AA              | 11 to So po 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69            | مرة والألحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 9+              | بنی قینماع عداران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | ناز كي مكيل اور قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 910             | مسلم المسلمون المادا المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,            | تقبلير ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| q to            | الإداية المعنى الماندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MI            | بعانی باره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 91              | في أغير كاملا الحق است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | يهور كانزل وقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 44              | (3) (6 -10) (3,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17            | و والول كورز إلى اورسائيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.14            | . 16 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40            | ملا فون كيم يَتِنْ وتُمَن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.5             | warm Si it olar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "             | 112 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ş • **          | امتام کے سام دھ ۔ دک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94            | ع كا ذولها في وك كلمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1 - 6           | when it is the fact the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | শ ∕॰          | 13:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 11.             | اسلام له الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4r            | · book of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 111             | وياكم إدفارك الماتي وعويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60            | نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 101             | 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117           | فيمردوه كاكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ×               | شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Turnel accounts | April programme and remain in the format publication of the format of the first of | STORY COMPANY | and the state of t |  |

|                          |                                                   | ۲′    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغير                     | مضمون                                             | مور   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101                      | سا<br>دین کی کمیل <sup>و</sup> راسلای تظام کی سبی | 1214  | اعره (ت. ١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                      | (CL)                                              | Ha    | عوته کا دان ( شید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                      | 1 22                                              | 1+6   | که کی نتج ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102                      | (5/2)                                             | ي سال | بوازن ا در تمقیمت کا معرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IDA                      | (0.7.9.)                                          |       | مالِ مينمت كي تمثيراً به تصويراً أيلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109                      | (3)                                               | ,     | کی تفریح '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 4 5                    | ( "   1 ( )   1 ( )   3                           | 14.   | بَمُك كى روائى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 165                      | و وا مستبس                                        | 150   | ورابوم كايبلا بأقامده يجاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141                      | ا (وان ا                                          |       | برات کا الحان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108                      | ا و لا د ،                                        | 104   | برب کے صوبوں "ارال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAP                      | اخلاق ومادات                                      | /     | مام منادى!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 5"                     | a summanus (                                      |       | .05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| graph administration and |                                                   |       | A Transfer or Statement of the Statement |

بشم لترارخ ارضم

عَرَثُ كَا مُلَكُ، عادے لك كچهم طرف بمندر بتراہے اس مندر کے ایک کل رہ پر بہندوت ن اور دومرے کنا رہ برعرب کا ملک ہے، س ملك عرب كالراحقه ريت اوريبار سي يهي كاحقد تو بالكل بنجراور غراً بادی صرف اُس کے کن روں پر کچھ سرسٹری اور شاوا بی ہے، اور ابنی یں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں ، اس کے ایک طرف بر میٹند (ہندوستان کا مندر) دوسری طرف فیع ایران (ایران کی کھاڑی) ہمبسری طرف بحراحم (لال مندر) ہے ،اور بھی طرف مشکی یں یہ عراق اور شام کے ملکول سے ملا ہواہے ابی کے ت کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ ( الله) مجی کھتے ہیں ج حصہ مجا جرا ، کنارے لمبانی میں شآم کی مرحدسے مشروع ہو کر میں کے صور ہر ے، جاز کہلاتا ہے، بین کا صور براتم کے کنارے کنا مے جادی الماركة إلى ا

عدن کی کھاڑی تک ہمیلا ہے، اور میر عرب کا سب سے ہرا بھرا اورہ صوبہ ہے، ای کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارہ پر حضر بیوت ، اور عان کے دریا کے عربی کنارے رعان اور ایران کی کھاڑی کے کن رے ب اور اس سے بلا ہوا عامرے اور یج فکسے عراق تک کا حصر تی کہانا ؟ جار اور زہ مے کہ براتمرے کارے کارے فام کیر يمن تک ج حِتْم ب اس كو جَازْ كِته بن، جَازْ مِن مِن جُهر مشرور سِيَّا اب بھی ایل ایک مکن دو مرا طالف اور تیسر شرب ایارے پینمہ، عليه الضلاة دانسلام ( ان ير درود وسلام بو) كو ابني تين شروب سے تعلق ا خدا کے قاصد تم روز ویکھتے ہوکہ ایک شخص مطلب کی کوئی جس کو بیغام کہتے ہیں، دُور کبی دومرے کے پاس بھیجناہے، تو دہ رہی ا ا پنے کری معتبراً دمی سے کہدیتا ہے، اور وہ اُ وی اس بات کو سُن کر دُور شخیں کو نٹ آئا سے ، اس معتبر آ دمی کو ہم قاصد اور مینیام بے جانے و ى مين بيغا مبريا بينمبرا ورعربي ملي رسول كية أيس، ا یسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چا ہاک ایسے بندوا العلب كى إت اور بقام سے جردے قر اس نے إ اینے کسی چیتے اور پیادے بندہ کو اس کام کے۔ نام خدا كا قاصد و خدا كا بينيام يهو بيات والا أور

ہی کو نی اور رمول کیتے ہیں مضاکے ان کا صدول الله ا ر یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچا تے ہیں اوران تے ہیں کہ تہارا شدائم سے کیا جا ہتا ہے ، اور کن با تال کے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور کن باتوں کو وہ ٹا بسند کرتا ہے، جم ے اس کا کما مانتے ہیں ؛ ان سے اللہ خش، اور جہنیں مانتے سے وہ ناراض ہوتا ہے ، بینمرون کا سِلبله تهارے خدائے حب یو دنیا بنائی ا اس میں آ ومیوں کو بسانا جا ہا ' قرسب سے پہلے جس آوی کو قدرت سے بیدا کیا اس کا نام آدم آرکھا ا اپنی اوم سے بہانی ) پیدا ہوتے چلے آرہے ہیں اپنی صرت اوم کے وقت سے نے ایتے بندوں کو اچھی بائیں سکھانے اور بڑی با توں۔ کنے کے لئے اپنے قاصدوں اور پیٹمروں کا سلسلہ بھی 'دنیامیں ى كيا اجو بها رس بينير محد رمول الله صلى الله وسمّ كك ى ر با اور اب كت كى بعد كوئى دومرا پىنىر نه كايابىكا او است تک آئے گاء إثرامهم كي نشل آدم كي اولاديس مشور يبنير حضرت أو

وعراق کے طاب میں بدا ہوئے ، اور وہیں ٹرھے اور جوان ہوئے اس وتت عراق کے لوگ م جاند مورج اور ساروں کی ہیجا کرتے حضرت البراتيم في حب يد ديمها قودل من غوركيا كدكها يدسارسد، غدا بد سكت بي ولين بعيني ي رات ختم بوكر صبى كاتر كا موسف لكا ، مصللانے لگے، اور جب سورج منکلا تووہ بالکل بھا ہوں سے او حمِلَ ہو گئے، یہ دیکھ کروہ لیکار الٹے کہ ایسی فانی سیتیوں ہے تا یں ول بہیں لگانا ، پیررات آئی اور جاند بر نظر ٹری تونیال کیاک شايد اس كى به وشنى ميل خداني كا علوه مو . ليكن حب وه يعي توسيا کیا توبل انتے کہ میرے یہ وروگارنے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو ا مجيم سياني كا رائه كبي ز ل سك كا اب خال بواكه اجها سورج ی روشنی قرمب سے ٹر مدکرے میں یہ جارا دیوٹا بنیں ہوست ، لیکن شام کی تاریکی نے اس ٹبری روشنی کوبھی مبیہ مجھادا تیہ ان کے دہل سے اواز آئی کہ میرسے بدور وگار کا لور تووہ اورسے 'جن' کو اندحیرا نہیں' میں اسی خدا کو ماتنا ہول' جسنے 'سمان اورزہ اور ان میمه ان علوهٔ ن توبیداکیا میروگو ل سے میار کرکرا که میں عممارے مشرکان وین کو چوڑتا ہوں ، اور برطرف سے مرکز اس ایک خداے بری کے سکے سر محبکا " ایول خدانے ان کو پینم بنایا

اور انهان وزمین کی حقیقتوں کے دفتر اُن کے سامنے کھول دیے اور و ٹیا میں تدهید کا پیٹیام سٹانے کے لئے ان کو مامور کیا، انھوں نے عراق کے یا دشاہ مزود اور اس کے در باریوں کو رہنیام سایا ان کے كا نور مين بيا لكل نئي آواز شي، الهول في حضرت ابراجم كو درايا، د حمکایا، مگر وه اینی باست پر سطے رہے، اور ایک دن مو تع ایکران کے بت فانه میں جاکران کی فقر کی مورتیوں کو توڑ میوڑ کر رکھ دیا، یہ ویکھ کریا دشاہ نے ان کے لئے یہ منزا بخویز کی کہ وہ آگ کے الاؤمیں ڈال کر حلا دئے جا پُن ' بیر استمان کا موقع تھا' گگر ان کی ثابت قدی کا وی حال رہا ، إ د جران كا اگ ين ميا الله الك آگ مجد كران كي طا کی سلامتی کا سا ما ن بن گئی ، اب حفرت ابر اہیم سنے بہاں۔ سے شام المصرك ملكون كي طرف رخ كيام اور وبال ك يا دشا بول كو توحيل خدا کو ایک ماننا اورکهنا اکا و عظ سایا، اور جب کهیں یہ اوازستی أَيُ لُوعِرَبَ كَي عَمِونَ فَإِلَّ مِن عِلْمَ آكُمَا الله في حضرت الرابيم كو دويفي ديت الرك كانا م المكل اور صور فی کا نام اسحاق رکھا اسحاق کوشام کے مک میں اور اسمایل کو جمار س آیا د کیا ، کعیہ جازکا طک ان وال آباونہ تھا ، گرشام اور کمن کے

ملک بہت آباد سے انام سے اس کو اور اس سے شام کو جو بیوباری اور سوداگر آتے جاتے وہ تجازی کے دائتے سے آتے جاتے تھے ، اس من حازين آنے عانے والے سوداگروں كا تاتا لگارتها تھا ؟ حضرت ابراہم کو اسم کا عکم ہوا کہ اس عجاز کی زمین س ایک مقا یہ ہاری عیاوت کرنے اور نماز فرصفے کے لئے ایک تھربنا واحضرت اسمامیل اور ایران مان فی کر خدا کے اس گرکو بنا کر کھڑا کیا اس ه كا نام كعب اوربيت الشريعي خدا كا كمر ركعا كيا ، راعبیل کا گوا آما ندانے اپنے اس گھر کو بزر گی بخشی ، اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس گرکی تعدمت کے لئے اپنے لڑکے اس کی كواب مقام براتا وكراو، حفرت ابراتيم في ايا بي كيا، حضرت اسماعیل کی اولاد بھی بہیں رہنے لگی، اور اس مقام کا نام کر مکا حضرت اسما عيلٌ كا مكرانا اس تبهرين حس كا نام كد أيرًا تها، آیاد، با ۱ ور فداکا بینام بندوں کو ساتا، اور کعبہ میں فدا ہی کی میا درت کرتا رہا اسکناروں بس گذرنے کے بعد یہ لوگ دوسری دموں کی وکھیا دیکھی اکیلے غدا کو مفید ژکر مٹی اور تیمر کی عبیب عبیب علیں بانے اور کھنے لگے کہ یہی ہارے غدایں اسمی اور پھر کی ن مجرب مبرب تسكلوں كو وہ غدالسجو كر يو ہتے ہتے ، ان كو سبت

کتے بیتے ، بتوں کو خداسمجٹا اور ان کو پو جنا اللہ تنا کی کے حز دیک سے سے براکام سے ، اور جو لوگ مدا کو مجو ڈکر بنوں کو و بحق ہیں' ان کو کا فریکتے ہیں' تریش اتنے دنوں میں اسمائیل کے گرانے کے آ دی بہت سے فاندا فوں آور قبیلوں میں بٹ گئے تھے، ان میں ایک مشور جتیلہ کا نام" قريش" تقا" به خاص كم ميس آياد اور كعبه كامتولي (انتظام كرف والا) تھا، دور دور سے کیے کے لئے جولوگ آتے، جن کوما ی کھتے ہیں ان كو عمرانا اكلانا كالعلانا إنى بلانا اور كعبه مشرليت كے دورے كامول کی دیکھ میماً ل، اسی قبیلہ کے ماعقوں میں بھی اسی لئے یافتہیلہ سا رہے عرب میں برتب کے ساتھ دیکھا جا تا تھا ، اسی قبیلہ کے اکثر اُ رہی تجارت اور سود اگری کا پیشہ کیتے تھے ، بھی ہاستھم تریق کے قبیلہ میں بھی کئی بڑے بڑے فاندان تھے ان میں سے ایک بی ہا تھم سکتے ، یہ ہاشم کی اولاد منے کہا تھم اس خاندان کے بڑے نامی گرابی شخص کھے ، حاجیوں کو دیل کھول کر کھا: ٹا کھلاتے تھے اور سنے کے لئے جڑے کے حوضوں میں پانی برداتے تھے ایکرج سے كمك المرتم ، قريش كم الى جو زياده تر تجارت اور بويار ارد وري كاتے من النوں نے ياكيا كہ مبتى كے باوشاہ نجائتى اور مصر اور

م کے یا دشاہ قصر سے فرمان مکھوایا کہ ان کے مکوں میں قرنش کے ِ اگر بے روک ٹوک ک<sup>ا</sup> جاسکیں <sup>،</sup> پھ<sub>ر عرب</sub> کے مختلف قبیلوں میں بھر رِ ان سے یہ عبدلیاکہ وہ قریش کے موداگروں کے قافلہ کو ں پوٹس گے ، اور قریش کے سوواگر اس کے برلبر میں یہ کریں گھے رقبیلہ کی طرورت کی چیزیں سے کر خود اس کے پاس جائی سے، عر المطلب التم نے ای شادی بڑے کے شہر میں تجّار کے خاتران میں کی اس سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کا صلی م تو شیئیہ تھا ، گرمٹرت عبدالمطلب کے نام سے بوئی ، عبدالمطلب في مجي جوان بوكرارا نام ميداكيا ، كعبه كا استفام ا ان کو بیرد ہوا، کعیہ میں حضرت ایراہیم کے زمانہ کا ایک کنوال ا حبن كا نام " زمزم" تما اليكوال اتف داون سے يرا يرا يا تما تعا را كمطلب نے اس كو صاف كركے بير ورست كوايا ، عيدالمطلب كي اولاد عبالطلب برت خرش نعيب تف بھی ٹری پائی، دس جوان بیٹے تھے ، ان میں یا پیج کئی ڈکسی میٹریت سے عامتُهور بوك الولهب الوطالب، عبدالله عمرية ، عباسًا عمدالشر ان بیٹوں میں ایت باپ کے سب سے چہتے او ا عرين سي سے جو لے سے عداللہ تے يہ سره دين كريك

آوینی زہرہ نام قریش کے ایک دوسرے معزز فاندان کی اڑکی سے ابن کی شاوی ہوئی ، ان بی بی کا نام آمنہ تنا ، عیدا للہ شاوی کے مبدہبت لم ہے ، چند ہی روز کے بعد وفات یا گئے ، ولادت عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے بیمہ پیدا ہوا ،جس کا نام محسمد رکھا گیا ایسی وہ بی ہے جو ہسارا رمول اور پغیرے ، جل کے بدا ہونے کی دعا صرت ابراہیم نے فدا سے ما بکی تنی ، اور حضرت مینی کے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشنجری سب کو سنائی نتی، اور جرساری ونیا کی قرموں کا رسول بنینے والا تھا، پدائیں ۱۲ کا رہے کو رہی الاول کے جمینہ میں پیرک دن حضرت عِلْتَی سے یا بخ اُنوہ اکہتر برس بعد ہوئی ،سب گھروا لوں کو اس بھے کے سدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی ، پر کورش کی ما سے بیلے ہارے رسول کو ان کی ما س منہ نے دوومہ یلایا ، دوتین دن کے بعدان کے یجا ابولہب کی ایک کونڈی ٹوئیڈنے آپ کو دودس الایا، اس زمان میں قامدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گرانوں کے بچے وبہات میں برورش باتے تھے ، دہبات سے عورتمیں آتیں ، اور شریفوں کے بیوں کو پالنے اور دودھ پانے کے لئے اپنے ساتھ اپنے

گھروں کو لیے جانیں مانچی عور توں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا ' اور چراموازن کے تبید اور سعد کے فائدان سے تیس ، مکہ سیل، اورآت کو یُرورش کے لئے اپنے قبیلہ میں لے گیش چھ بس مےسن ے آپ حضرت حکمہ کے پاس ہوازن کے فتبید میں میرورش باتے رہے، . کی تی آمنہ کے یاس آت جہ رس کے ہو یک و آت کم آت کی ماں بی بی آسنے نے اپنے پاس رکھ ایا اور لیر صالے ہو تہ آپ کی پر دادی شرب کی رہنے والی اور تخار کے قاندان سے تقیں ای بی آمنہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجارکے فاندا ن میں ایک جسینہ کک رہے ، بی بی آمنہ کی وقات ایک ہینہ کے بید جب یہاں سے وایس ہوئی تو کچھ منزل چل کر بھار ہوئی، اور "ابوار" کے مقام ب يهي كروفات ما كليس اور بهيس وفن مولس، كيسا افوس ناك موقع تما ، سغركي مالت ، ساقة ذكر في يار نه مدو گارا نه مونس نه غم گسارا ایک مان وه اس هنیا سے سدصارین کی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفا دار لونڈی اُتم اُمین متيس، وه حصرت كو اين ما نفه لے كر كر آيس، عبرا لمطلب کی زورش میں اور کہ اکراٹ کو آپ کے

داواعدالمطلب كے سپردكيا، دا دانے اسنے بن مال باب كے يتيم یوتے کو سینہ سے لگایا، اور ٹری مجت اور میارے آپ کی برورش مٹروع کی محبت کے ما رے ہیٹہ وہ آی کو اینے ساتھ رکھتے تھے وربرطرح سے آپ کی خاطرکرتے تھے، عيدالمطلب كي وفات عبدالمطلب أب بيت برزه ہو چکے تھے، بیاسٹی برس کی عربھی، ن کورہ رہ کر اپنے یتم بوتے کا خیال تا تھا، آخراس کو اینے سب سے ہو بھار سے الوطالب کے میرد کرکے وفات یا کی، اور مکہ کے قبرستا ن میں حیں کا نام مجون ہو، وفن ہو کئے ا بوط لب كى برورش بى جاند اين بيت كرر عاد اوریارے بانا این بیوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا فیال کرتے، اوران کا ناز اٹھاتے الوطالب سوداگر تھے ایک بار کا واقسہ ہے کہ وہ تحاریت کا سامان ہے کہ شام کے ملک کوجار ہے تھے حفرت نے ہی ساتھ چلنے کی خواہش کی چیا انکارتے بھیتیے کی خواہش کور د نہ کر سکے ، اور ساتھ لے چلے ، پیم کسی وج سے را ستہی سے واپس كرديا ، جب آب كى عمر ياره بس كى بوئى، توعرب بجون كے دستور کے مطابق بریاں جرانے لکے ، عرب میں اس وقت کھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا 'اس لئے

آت كريمي لكيف يرشف كي تعليم نبس دى كئ البته اين جاكم ساته بل كر كاموں كا تجربه ليكھتے تھے ، دفتہ رفتہ آپ جانی كی عركه پہنے، فِقَارِ كِي إِذَا فَي مِنْ تُمِكُتْ عِبَ كِ وَكُ يِنْ لِأَ الْكِيفَةِ بات بات میں اس میں لڑتے حیگڑتے رہتے تھے، اگر کہس کمی طوت سے کوئی آ دمی مارا گیا ا توجب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے ا مین سے ہنمیں بیٹھتے تھے ایک دفعہ "بکر" اور" تغلب" عرب کے دوقبلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی او وہ لڑائی بیرے جالیس ہس نک رو تی رری، امبی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے، یہ لڑائی قریش اورقیس کے بھیلوں میں ہوئی تقی ؓ قریش کے سب خاندا نوں نے اپنی اس قرمی ڑائی یس شرکت کی تھی ' ہر فائدان کا وستہ الگ الگ تھا ' ہا تھ کے فائدان کا بھنڈا عبدالمطلب کے ایک بنیٹے ذُبُرُک إِ مَدْ بِس تھا، اسی صف ہا رے بینیبر بھی تھے اکب بڑے رحم ول تھے، اوا کی حکر کے بند نہیں فرما نے تھے، اس سے آپ نے کہی کسی پر واتھ بنیں اٹھایا، منظلوموں کی حایث کامعابدہ ان اڑائیوں کے سب سے لک سی بڑی ہے چنی تھی اکسی کو جن سے بیٹین انقیب ہوتا تھا ، کسی کو اپنی اور ایسے عزیزوں کی جانوں کی فیرنظرا تی تھی ان

ڑا ٹیوں میں لوگ بہت مارسے جاتے تھے اس لئے خاندا ذر ہیں بن آ<sup>ہ</sup> لے بیٹم نیچے بہت عقم ، ان کا کوئی پوچھنے والا : تھا، ٹا لم لوگ ان کو تے سے، اور زیروستی ان کا مال کا جاتے سے ، فاندا اون من ح لمزور بوتا اس كاكهيس تمعكانا نه تنها عزيبول يدمرطرح كاظلم بوتا تها به حالت دیکھ دیکھ کر آپ کا دل تو مکتبا تھا' اور سو بینچشے تھے کم اس نوا ظلم کو کھیے روکیں کہ سب لوگ خوش خوش امن وامان سے رہیں ، عِبَ کے میند نیک مزاج لوگوں کو پیلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لئے بیند فینیلے مل کرآ ہیں میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مطلومو كى مددكرين كے، اس تجويز كے جو يہلے بانى بقے ال كے اس س اتفاق سے فضل کا نقط تھا ،جس کے معنی میں مہر بانی کے یں اس لئے ان کے آپس کے اس عبد کا تام" فصل والوں کا قرل و قرار رکھا گیا ؟ اور اس كوع في بين علف الفضّول" كِلتَ بِن ، فَقَارَ کی اڑائی جب ہو حکی تو آپ کے چیا زُبَبَرَ بن عمر یہ تجوز بیش کی کہ اس تول و ترار کوج پہلے کیا جا جبکا تھا ، اور جس کم لوگوں نے مُجلا دیا تھا، میرے زندہ کیا جائے، اس کے لئے الم اور تتیم کے خاندان ' کَدَ کُے ایک نیک مزاج امیراً دی کے گھرسی خبل کا تام عبداللہ بن جُدُ مان مقا ، جع ہوئے اور سب نے ل کم

کیا کہ ہم بیں سے ہرشحق مطلوم کی حایت کرے گا'ا وراب ملہ ئی تھا کم رہے بنیں یا نے گا، اس معاہدہ میں ہارے رسول کھی اور بعد کو فرمایا کرتے سکتے کہ" میں آج بھی اس معا یدہ یکل کعمہ کی تعمہ کم کا خبر ایسی عبد بنا ہے جس کے میارو رطرف یاں ہیں' انفی کے بیچ میں تھیہ بناہے ' جب زور کا مینہ برستاہے ہا ڈیوں سے یا نی بہہ کر شہر کی گلیدی میں تبھر جاتا ، ۱ور گھوں میں ں جاتا ہے ، کعبہ کی دیوارین نبی محین ، اور اس ر تھیت مھی م اس کئے بہت وفعہ ایما ہوا کہ سیلاب سے کعیہ کی عارت کو نقصان بنع جاتا 'یه دیکه کر مکر والوں کی رائے ہوئی، کہ کعبر کی عامقہ پھرے اور نی اور مفیوط کرکے بنائی جائے، آتفاق بیک کہ کے بندرگاہ يرجس كانام جده تما سوداگرول كاليك جماز م كر لوف كيا تما قريش کو خبر گئی توایک آ دی کو بھیج کر ہماڑ کے تختے مول لے لئے ا اب قریش کے سب خاندانوں نے بل کر کھیے کے بنانے کا کام شروع کیا ، کعبہ کی برانی دیوار میں ایک کا لاس میفرلگا تھا 'ادرار بھی لگاہے، اس کو اب بھی" کالا پیھر" ہی کہتے ہیں، اسی کا نام عربی ہیں " يَجُرُ الْمُؤُدُ " يِنْ يَمْ عُرِب كَ لُولُول بِين برا مَبْرك سَجِهاجا ما هَا

اور اسلام میں میں اس کو فیرک مانا جاتا ہے ، خان کیب کے عاروں الن بھیراکرتے وقت ہر پہل اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے، جب ویش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونجا کر لیا اجراں یہ يتمر لكا تها، تو مرقاندان ني بهي بيا باكه اس مقدس يقركو بم بي اكيا اٹھاکہ اس کی جگدیر رکھیں، نوبت بہاں تک پہنچی کہ تلوا ریں کھیلنے شمیں، جب حکیرا کہی طبح سطے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آومی نے یہ رائے دی کہ کل صبع سو پرے جوشفس سب سے پہلے کعہ میں گئے وہی اپنی رائے ہے اس مجگڑے کا فیصلہ کر دے ، اور اس کا جم فیصلہ ہو اس کوسب لوگ دل سے مان لیں اسب فے اس را سے کو بیند کیا ، آپ اللہ کا کرتا دیکھیو کہ صبح سویرے ج سب سے پہلے پہنچ وہ بھارے رسول تھے، آپ کو دیکھ کرسب خوسش ہو گئے، آپ نے یہ کیا کہ ایک بیا در متگوا کہ اس میں پٹھے کو رکھا ، اور ہر قبیلہ کے سردار کو کہا کہ وہ اس چا در کے ایک ایک کونے کو تھام لیں'اور اور کو اُٹھالیں، جب پتھر چادرسیت اپنی جگر میر آگیا ، تو آب نے اسے میارک ہمتھوں سے اس کو اُٹھاکہ اس کی حگرمہ رکھ دیا ، اور اس طع وب کی یہ ایک بڑی ترائی ہا دے رسول کی تدبیرے رک گئی ا سوداگری کا کام - قریش کے شریفوں کا رب سے اورت

پیشہ سو داگری اور تمارت تھا' جب بھا رہے رمول کا روبار سنھا لینے کے لائق ہوئے تر اسی بیشہ کو اختیا ر فرمایا . . . . . . . . . . . . . . . کی نیکی اسیائی اور اچھ برتا وُکی شهرین کھی اس لئے اس بیٹے میں کا ما بی کی راہ آئے کے لئے سے ملد کھوا گئی ہر معاملہ میں سچا ویدہ فرمائے، اور جو ویدہ فرمائے اس کو پورایک رتے ، ایک کی تجارت کے ایک ساتھی میدانشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آیا سے اس زمانہ میں خریر و فروخت کا ایک معا مله کیا 'إت کچھ طے ہو جکی تھی اکچھ او ھوری رہ گئی تھی' میں نے وہ و لیا کہ پیم آگر بات بیری کر لیا ہوں ، یہ کہہ کر حیاا گیا ، تین ون کے بعد جمعے آیٹا یہ وعدہ یا د آیا ، دوڑ کر آیا تر دیکھا کہ آپ اسی مبکہ بعظے میرے اے کا انتظار کررہے ہیں، اور حبب آیا تو آبیا کی پشانی م میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا ، نزمی کے ساتھ اثنا ہی فرمایا <sup>،</sup> ی تم فے مجھے بڑی زحمت دی انین دن سے پہیں بیٹھا اتہارا انتظار کرد ہا ہی تجارت کے کاروبار بیں آئ اینا معاملہ بمیشہ صاف ر کھتے تھے، مات نام آب کے ایک ساتھی کہتے ہیں کرمیرے مال إی آئیر قربان ، آپ میری تجارت میں شرکی سفے ، مگر بھشے معالمہ صاف رکھا فرکھی حبگر اکرتے ، نہ لیب پوت کرتے ، آپ کے کاروبار کے

ایک اور سائتی کا نام ابو بجر منها، وہ بھی کہ ہی میں قریش کے ایک مودا ارتمے، وہ کبی کبی مفرین آب کے ماتھ رہتے تھے ، قریش کے لوگ ہارے صرت کی نوش معاملی، ویانت داری ور ایکان داری پر اتنا بجرو ساکرتے تھے کہ بے تا بل اینا سرایہ آپ کے مپردکر دیتے تھے ، بہت سے لوگ اپنا روپیے بسیہ آپ کے پاس امامت ر کھواتے سے اور آپ کو اہمن بینی امانت والا کہتے تھے ، تجارتی سقم تریش کے سوداگر اکثر شام اور مین کے مکوں مر بھی تحارت کا سامان لے کر اپنی ملکوں کا سفر کیا ، حضرت فدنحه کی تثرکت بریت میں تجارت کا ایک قا عده یه تھا کہ امپرلوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی، وہ رویب دیتے تھے، اور د وہمرے ممنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا ہما<sup>'</sup>، اِس رویب کولے کر تجارت میں لگاتے تھے ، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا، اس کو دو نوں آ بس میں بانٹ یلتے تھے،حفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقہ بر تجارت کا کام شروع کیا تھا، قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولتند بی بی مقیس ان کے پہلے شُومِر مرحمَّے تھے' اور اب وہ بیوہ تھیں' وہ اپنا سامان دوروں کو وے کر اود حر اود حر بھیجا کرتی تھیں، انفوں نے ماے حرت علی اللہ عليه وسلمر كي اينان داري اورسيائي كي توريف سني، توآي كو لواكر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت مجعیر، میں جننا نفع دورروں کو ویتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں کی اکٹ راضی ہو گئے، آور ان کاسامان سے کر شام کے ماک کو سکے ، بی بی فذیح انے اپنے علام تیسترہ کو میں آپ کے ساتھ کر دیا اس تجارت میں فاصہ تقع ہوا ، والیس آئے تو بی بی فدیج اس کے کام سے بہت خوش ہوئیں، نی فی حدیجہ سے مکاج اس سفر سے واپس آئے تین بھنے گذرے نے کر بی بی فدیج نے آب کے پاس مکاح کا سِفام بھیا، اس وقت آپ کی عربیش رس کی، اور بی بی خدیجهه کی چالیس برس کی تھی ، ہر بھی آیا نے خوشی سے اس پنیام کو تبول کر لیا ، اور چید روز کے بعد بنایت سادگی اور بے تکلی کے ساتھ بالقرینا انجام پالئي الي كے يي ابوطالب اور حرف اور خاندان كے دورس بڑے داہن کے مکان یا گئے ، اوطالب نے بحاح کا خطب بڑ صا اور پانسو ورہم مرقرار پایا) اب دو لوں میاں بیوی منسی خوشی رہنے لگے ، تجارت کا

اب دو لوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے گئے ، تجارت کا کام اسی طبع چلتا رہا، اور اپ عرب کے منتلف شہروں میں آتے

ماتے رہے، اور آٹ کی نیکی سچائی اور اچھے افلاق کا ہرطرف برجاتھا حشرک اور بڑا نی کی یا توں سے بینا محد ۱۱ مٹر کا درود ان برہو) دنیا میں اس لئے بیدا کئے گئے تھے اٹکہ وہ اللہ کے بیدول کھ ا لله کا پیام سایش ان کوبرائی اور بری کی با توں سے بھائیں ک ا پھی اور نیک باتیں بتایئ جس کے بیداکرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو، طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ایجی ایش دی ہوں گی اور اس کی خصلتیں کتنی اچھی بائی ہوں گی ، حصنور بجین ہی سے بہت نیک ، ایتے اور ہر برائی سے یاک تے ابچین س بچوں کی طرح کے جھوٹے اور برکار بھیل کو د سے پاک رہے، اور جوان ہو کر تھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے یاک رہے ، جب محصی کو ئی معولی یا ست بھی اسپی ہوتی، جوبی، رسول اور انسر کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آی کو اللہ اس سے صاف بی لیتا ، بجین کا قبصتہ ہے کہ تعبہ کی دیوار درست ہور ہی تھی ' پیکے

اپنے اپنے بہبند اُتار کرکند صوں پر رکھ کر بیٹیر لا دتے تھے 'آپ نے بھی اپنے بچیا کے کہنے سے ایسا کرنا جا ہا ، تو بغیرت کے مارے بہوش ہوکر گر بڑے ، شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے "کلف محلس تھی ، جس میں لوگ فعنول قصہ کہانی میں رات گذا رتے ، ان کے ساتہ وہاں جا با چاہ ، مگر آب کوراہ میں آبی نید آگئی کو مج ہی کو ما کہ انگیس کھیں اس کے دور ایرائی کا دین بھیل چکے تھے اور ایرائی کا دین بھیل چکے تھے اور این کر این مور تیوں کو یو جتے اور این کر این مور تیوں کو یو جتے احرا شد کو چھو ڈکر مٹی اور پھرکی شکلیں بنا کر این مور تیوں کو یو جتے سے ایک سورج اور دوسرے ساروں کی پوجا کرتے تھے ، گر صفور نے جب سے ہوش سینمالا این باتوں سے برابر نیکتے رہے ۔

## رسول ہوتے ہیں

اب حضور صلی الشرعلیه وسلم ( الشر کا درود اور سُلام ان بر بو) مالیں برس کی <sub>عرکر</sub> پہنچ گئے تھے ' یہ وہ زما نہ ہوتا ہے' جب آدمی <sup>ا</sup> كى سبھ بو جد بورى اور عقل بخته موجاتى سے، سروع جوانى كى خوائيں مرکی ہوتی ہیں اونیا کا ایما برا برب ہوچکا ہوتا ہے ایہی عراس کے لئے اسب سے کہ انتر تعالیٰ اس کو اینا رسول اور قاصد بنائے اور جالوں کے سکیاتے اور اوا وں کے بتانے کے لئے اس کو اُن کا اتا و مقرر ذائے الشرایف رسولوں کو فرشتوں کے ذریعہ سے اپنی إترا سے آگا فرما تا ہے، اور اینا کلام اُن کو ساتا ہے ، وہ رسول فرشتہ سے فدا کاکلام س كر فداك بندول كو ورى ساتے بين الله كے جو نيك بندے راول كے سند سے خدا کا کام سن کر خدا کی بات ماننے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں وہ ملان کہلاتے ہیں، اللہ ان سے فرش ہوتا ہے؛ بیار کرتا ہے، اور حب اک وه جعتے ہیں، اللہ ان کو ہر طح کا انعام دیتا ہے اوران ہو

اپنی برکت اُ تار تا ہے ، اور حب وہ مرماتے ہیں ، آوان کی راوح کو ۂ رام اور چین نضیب کر تا ہے اور قیامت کے بعد جب پھر سہ لرگ ٹی کر اُنٹیں گے تو نیک لوگو ں کو انٹد و ہاں ہر طرح کی خوشی نفیب کرے گا، وہ بادت ہوں سے بڑھ کروہاں ہرطرح کا آرام اور چین یا نہتے یہ با وٹ ہوں سے بڑھ کرآ رام اور جین جہاں ملے گا ، اس کا نام بھے۔ سيم اور اسي كو جنت مجي ركيتے ميں ، اور جو لوگ اس رسول کی بات کو ہنیں مانتے اور خدا کے کلام کو بنیں سنتے اور اس کے حکموں پر بنیں جلتے وہ اس دنیا میں بھی دل کا یصین اور رُوح کا آرام نہیں یاتے اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنووی سے محروم رہتے ہیں) اور قیا ست کے بعد وہ دکھ، ورو اور مرا یا شرکے که رئیلی منتخلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ تقام جہاں ان کوس سزا ملے گی وہ دو زخ ہے ، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں <sup>،</sup> جن الله في الله الله بندول كم لئ زمين وأسمان بناأ كل طع کے اناج ، میوے اور مجھل پیدا کئے ، پینفے کو رنگ برنگ کے کٹرے بھا زمین میں فتم فتم کے مبزے اور پیول ا کائے اجن نے انیان کے بعد روزہ ارام کے سلتے یہ کھے جا یا کیا اس نے ان کے ہمشے کے آرام کا سامان نہ کیا ہو گا ؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بلنے ورسكهان كے لئے اتادا طبيب اور ڈاكٹر بنائے ہيں اس طرح اُس دنیا کے قاعدے اور قانون تبانے کے لیے رسول اور بینمہ بنا کے اف جس طع اس ونیا کے اسادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ ا نیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نا دائی اور بہالت سے بڑی تکلیفیں یْرین ، امِی طُح اگر ہم ایتی نا وانی ا ورجہالت سے رسولوں۔ اور پیغمبروں کا کہنا نہ ماش تو ائس و نیا میں ہم ٹری "تکلیف اُنھا ئیں گئے' ، مٹرکے میا رہے اصافوں میں سٹ سے بڑا احماق یہ ہے ک اس نے ہم کو اپنی با تو ل کے سمھائے اور فیکی کا رات درکھانے کے لئے اليخ المولي المعيج ا ا دم کے وقت سے لیکر حضرت عیستی تک برزمانہ میں اور ج توم میں خدا کے یہ رمول آتے رہے ،سب سے تیکھے سب رمولوں کے رسول حضرت محدٌ ( الله كا درود ان رِسُو) كو بھيجا الآپ كے تعيد ميم کو ٹی دوہرا رسول آنے والا کہیں ایکو شکہ خدا کی بات بوری ہونگیا اور فدا كايمام مرجد يهوي يكا، ورقی ہارے رسول کو جالیں بس کی عمر میں جب رمول بنانا چاہا، اس سے پہلے آئے کو ایکے رہنا کہت پند تھا،

کئی کئی روز کا کھا نا لے بلتے اور کہ کے قریب ایک پہاڑ کے غارس

جس كا نام حراتها بيط جات اور الله كى إقرار يغوركرت، ونياكى گمرای اور عرب کے لوگوں کی یہ بری مالت دیکھ کرآگ کا دل دکھتا تما اکت اس فارمیں ون رات فداکی عبا دت اورسوچ میں ٹرے رئے میے اللہ دن ایسا ہواکہ اللہ کے مکم سے اللہ کا وہ فرشة جواللہ کلام اور بیام نے کر رسولوں کے باس آتا ہے ،اورجس کا ام جَرُل ہے نظراً الى فرشة في فداكا بيها بواسب مع بيلا بنيام من كو وي كيت بير ، مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مثالي ، خداكى بيبى بود في هملی و می به تقی اِقْرَأُ بِالسَّمِرِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ٥ ١ بِهُ مِن عَرَامُ نَام يُرْم مِن خَامُنات خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ٥ كَرِيدًاكِما بِنَالِ الْهُ الْمُعْرِدُ عُونَ عَنِالِا إِثْرَا ورَبُّكِ الْاَكْرَمُ الَّذِي مُ لِمُ مِيرِهِ الْمِهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَالل عَلَّمَ بِالْقَلْمَ ، عَلْمَ الإنسَان ﴿ مُ كَاكِمًا إِ ، (نان كرو، بنا يا جوه، مَالَمْر فِعَنْلَمْرُ وعلق) بنیں جاتا تھا ، یر ہما رے رسول اصلی اشرعلیہ وسلم) بربہلی وی آئی اس وی کا أنا تماكم رسول (صلى الشرعليه وسلم) برابي امت كي تعليم كابرًا بوجه رال دیا گیا ، نادا فو س کویتانا، ایخانو س کوسکهانا، اند هیرے میں چلنے وال<sup>ال</sup> کوروشی دکھانا ، اور بتوں کے بیجاریوں کو خدائے یاک کے نام سے

آ شناکر ا کت کا کام فہرایا گیا ، آٹ کا ول اس بوجہ کے ڈرے کانے گیا اسی حالت میں آپ گروامیں آئے اور اپنی بیوی حفرت خدتج پناسے سارا واقعہ بیان کیا' حضرت فدیجینانے آپ کو تشلی دی ، اور کماکہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، میکیوں کی مدو کرتے ہیں، اور جو قرضوں کے برجد کے پنج دیے ہیں ان کا برج بلکاکرتے ہیں، الله تعالی ایسے آ دى كو يوں نه جيور دے گا عير آپ كو اينے چيرے عبائى ورق بن نو نل ك إلى في مُين ، ورقم ميها في موكف تص ، اورعم إنى زبان حائق تص ا در حضرت موسمی کی کتاب تورات اور حضرت ملینی کی محتاب الجیل یر سے ہوئے تھے ، اکفول نے فداکے رسول دان یو درودہو) سے ب سارا ماجرا سا تو کھا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے ، جو موسی پر اترا تھا، پیر کها، ۱ سه کاش مین اس وقت طاقت ور اور شدر سع بوتا! جب تہاری قوم تم کو تہا رے گھرے کا نے گی اکپ نے یو چھا اکیا ایا ہوگا ؟ ورق لے کہا کہ جبیعام بر کرآیے آئے ہی اس کولک ائ سے پہلے جو می آیا اس کی قدم نے اس کے ساتھ یہی کیا، اتفاق یا کہ اس کے کیے بی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا، ا ہی آیا نے اپنا کا م شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ کھ آیا ، نَا يَنْهُمُ اللَّكُ يَنْبُرُهُ وَقُدُ فَا مَنْكِنَ وَ اللَّهِ عِلْهِ وَمِنْ لِيَخْ اللَّهُ مُوا الروا إيم وراسًا

قَدَرَ قَكَ فَكَبِّرُهُ وَ ثِيَا بَكَ اور لِين رب كَي بُرانَي بِولَ اور لِينَ كَيْرَا فَطَهُّمْ ٥ وَالرُّحْ فَاهْمُون إلى ركه ، اور كند كى كر چور دے ، ہی و می کے آنے کے بعد آگ یہ فرض ہوگیا کہ خدا یہ بھرہ مسہ کوکے کھڑے ہوجائیں ، اور لوگو ں کو خدا کی ایس ت میں ، رہے کی ڈائی مولیں، اور نایا کی اور گنرگی کی با توں سے بیس ، اور بچای*ش ب* المسلام جس تعلیم کو اے کر ہارے حضورٌ بھیجے گئے ، اس کا نام " ارسلام" تما السلام کے کمنی یہ ہیں کہ اینے کو خدا کے میرد کرویل اولہ اس کے حکم کے سائے اپنی کر ون تھیکا دیں اس اسلام کو جو مان لیہا س كومسكر كيت مق ميني خداك مكركو مانيخ والا اوراس ك وراب ہم اسی کو اپنی زاب ن میں مطان کہتے ہیں، و حیار ابلام کا سب سے پہلا مکم یہ تھا ، کہ ارشر ایک ہے ، اس کی خدائی یں کوئی اس کا ساتھی اور شاجی بنیں از مین سے آسان نک اسی آیاں کی سلطنت ہے، سورج اسی کے حکمے سے بھلنا ہے اور قد بتا ہے الاسان اس کے فرمان کے تابع اور زین اس کے اشارہ کی یا بندمے ، بیل، بیمول ، درخت ، اناج سب ای کے اگائے ہیں ا وریا اہلا استقل سب ای نے بنائے میں انداس کے کوئ اولاد ہے نديوي ، زمال باب ب، د اس كاكر في جررا در مقابل به دکه ورو اور رخ و غم سب وی دیامی اور وی دور کرتا سے ہر فیرا ور خوشی اور تغمت مری دیتا ہے، وحی جین سکتا ہے، اسلام کے اس عقیدہ کا نام تو حمیدے ، اور یہی اسلام کے كلمه كايبها جزوب، لا إلى إلكالله ين الله كاربها حرواكوني بويض کے قابل منہیں ، اور نہ اس کے سواکسی اور کا حکم حیثا ہے۔ و سنت الله نے اس اور زمین کے کا مول کو و قت برقا مارے سے انجام وینے کے لئے بہت سی اسی مخلوقات بنا کی ہیں، جو ہم کونظاہنیں آتیں' یہ فرشتے ہیں جو رات ون انٹار کے حکموں کے بچانے میں لکھے رہتے ہیں،ان میں خود کہی فتم کی کوئی طاقت بنیں ہے ، جو کچھ ہے ، وہ اللہ کے فرہانے سے سلمے ، یہ اسلام کے عقیدے کا دور ارترائے رسول تیبرا یہ ہے کہ انٹر کے جنتے رسول آئے ہیں وہ س سے اور خدا کے بھیج ہوئے ہیں اورسب کی تعلیم ایک بی متی ا ب سے چیھے ویا کے آخری رمول ہما رے پیقر محدر مول انٹر صلی اللہ كي ب چ تفايه بي ب كورمولول كى موفت الله كى جوكمايس ورات ، الجيل ، زبور ، قرآن وغيره آئي بين ده سيديي بين هركے كے بعد يهم الله يا نحوال برئے كر مرنے كے بعد ع

بحر قیامت میں جی اُنھیں گے، اور فداکے سامنے جا فرکئے مائیں گئے اوروہ بم کو ہمارے کاموں کا بدلا دے گا، ا يكاف يبي يا يم بايس اسلام كا اصلى مقيده بين من كو بشرسلان یقین کرتا ہے ، ابنی با توں کو مختصر کرنے ان دو فقروں میں اوا کیا جاتا ج ورجن کے زبان سے کھنے اور ول سے بقین کرنے کو "ایان" کھتے ہی لا الله الآاللهُ وَفِحَتَ لُ رَسُولُ اللهِ ( فدا م بن ك مواکرئی الشرنبین اور محر خداکے بھیجے ہوسے رسول بس) محمد رسول الشرصلي الشر عليه وسلم كو الني الأول كے بيلا نے اور کوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا ا يهيكم لمان مونے والے عب كے لوگ ير لے دره كے جابل ، ٹا دان اور فدا کے دین سے پیخر ہو گئے تھے، اور ترک وکھز یس ایسے یصنے تھے کہ ان کی رائی وہ سن بھی ہنیں سکتے تھے، سیائی کی یا کواز جس مے کا نول میں سب سے پہلے بڑی ، وہ حزت (صلی اللہ علیہ وسلم کی بیری فریج این ، رسول (صلی اشرعلیہ وسلم) نے جیب ان کے سامنے خداکی تعلیم کو بیش کیا، تو وہ سننے کے ماتھ سلمان مو کمیں آت کے مردسا تھیوں میں آبو کوٹ نام قریش کے ایک مٹھورسوداگر ستے ، ہمارے رسول کے جب ان کو خدا کا پیام سنایا تو وہ بھی فرراً کامر ٹرچکر ملان ہوگئے، اور اس وقت سے را پرآٹ کے ہر کام میں آپ کے ساتہ مناتھ رہنے گئے،آپ کے پیارے جیا ابوطالب کے کمن بیٹے کا نام علی مقاریہ ہارے رمول کی گوہ میں بلے نقے ، اور آپ ہی کے سائقہ ساتھ دہتنے تنفے ' وہ بجین ہی سے مسلمان رہیے 'آپ کے ایک یمیننے خارم کا نام تریم<sup>ن</sup> بن حارثہ تھا المفول نے بھی اسلام کا کلمہ يره اورسلان بوكري اس کے بید کہا نے اور حضرت الی برائٹ نے بل کر پیکھ جیکے قریش کے ایسے لوگوں کو جوطبیت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے ، امبلام کی باتیں سمجانی شروع کیں ، بڑے بڑے نامی لوگوں ہیں سے یا پخ اً دی حضرت ابو کرم کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے، ان کے نام ، بين، مصرت مثمّانٌ بن عُفّان ، مصرت زَبيرَهُ ، مصرت ميدالرح . بن عوَف ، حضرت سعاميٌّ بن ابي وقاص اور حدثرت على <sup>ما</sup> ميم يه حرجا چیکے ہی چیکے اور لوگوں کے کا نوں تک بھی پہنیا' اور مکہ میں سمانا رہ كاشار روز بروز برص لكا ان من جند غلام سي تق بن كنام يه بين المر حضرت بلال من حضرت عارشين يا سر حضرت فتياب بن اور حضرت صیب ، قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے . جسے حضرت اُرْ قم ف اسعد بن ذیر اعدانیڈ بن مسعود عثمان اُ

اب رفتہ رفتہ یہ الر کم کے باہر بھی کھیلنے لگا ،اور قریش کے رواروں کو کھی اس نئی تعلمہ کا س گن گلنے لگا ؛ ایک تو جہالت رے باپ وا دوں کے 'نہ بہب کی الفت / دو توں ایسی چزیں تیس کہ قریش سے میرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا عضیہ آیا جولوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے شانے لگے ، مسلمان پہاڑوں کے دروں اور فارول میں جاجا کر حیسی کر نازیڑھتے تھے ، اور اللہ کا نام یکتے تھے ، ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول کیتے چرے بھائی حضرت علی کوساتھ لے کر کسی در میں عاز پڑھ رہے عقے کہ آپ کے چیا اوطاآب آ نکھا ان کو یدنی پر بھیب معلوم ہو ہی المحقیم سے یو چھا یہ کیا وین ہے و فرمایا ایر ہمار سے ابراہیم کا وین ہے ، ابوطالب نے کہا ، تم شوق سے اس دین بر قائم رہو، میرے ہوتے قما راکوئی کیجد نہیں کرسکتا، تین برس تک آپ یوں ہی جھپ جھپ کر اور چکے چھکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحے دین کاسبق یڑھاتے رہے ، جونیک اورسمحدار ہوتے قبول کریلیتے ، اور جو ٹاسمجھ اوربث وهرم بوتے، وہ بذ مانتے ، بلکہ النے رسمن بوجاتے ، اس زوانہ میں کعبہ کے پاس ایک کلی تھی، جس میں ایک بڑے

ہے اور جان نثار مملمان ارقہ الا گرتھا، یہ گھر اسلام کا پہلا مدیسہ
تھا، آپ اکثر بہاں تشریف رکھتے تنے ، اور مسل نوں سے کمتے اور
ان کو خدا کی یا د اور تفییست کی اچھی اچھی باتیں ساتے، اوران کے
ایان کو مضبوط بناتے، جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بہیں
ایان کو مضبوط بناتے، جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بہیں
ایان کو مضبوط بناتے، جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بہیں
ایان کو مضبوط بناتے، جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بہیں
ایان کو مضبوط بناتے، جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بہیں
ایان کو مضبوط بناتے، اور مسلمان ہوتے ،

مرم فی عام منا دی تین برس کے بعد فدانے آپ کو کا دیا،
کہ اب علانیہ فداکانام بلند کرو، اور ٹر ہو کر بت برسی کی نخالفت
کہ و، اور ہا رہے بندوں کو نیکی اور نفیعت کی بایش سناؤ، آفاق
کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے ذیا دہ آپ کا ساتھ
دیا، اور آپ کی حابت کا بیٹرا اٹھایا، وہ بھی آپ کے ایک چاتھ
جن کا نام ابوطات تھا، بڑھ چکے ہوکہ وہ آپ کو کتنا بیار کرتے
سفے، اسی طرح جس نے سب سے زیا دہ آپ کی مخالفت کی اور
آپ کی دشمنی میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی، وہ بھی آب ہی کے ایک
بیا سفے، جن کا نام ابو آب تھا، ابو لہب کے علاوہ آپ کی کے ایک
بیا سفے، جن کا نام ابو آب بن کا ، بو قریش کا ایک سردار اور
کا سب سے بڑا دشمن ابو جبل نکل ، جو قریش کا ایک سردار اور
ہٹا دولتمند تھا ، قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا

قاصداور المي بناكركسي كوبهيناي تقاء توكم يا طالف تح كسي دولتمند رئیں کو بنا کر بھیتا ۔ ان کی سمجہ میں یہ بات نہیں اتی مفی کہ خداکے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں، بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدرمے اس نے ونیا بنانے سے پہلے ہی سے لے کرایا تما کر قرنی کے گرانے لُ عَبِدا نَشْرِ کے بیتیم بیٹے محرٌ کو ابنا اَ خری رسول بناکر بھیج گا' جِنا پخہ اس نے بھیجا ، اور وہ اب ظاہر ہوا ، بهارے رسول اصلی الله عليه ولم ) كوجب دين كى كھلم كھلامنادى کا عکم ہوا تو آپ نے مکہ کی ایک پہاڑی پر بس کا نام صفا کما، کھرے ورکر قریش کو آواز دی ا حرب کے دستور کے مطابق اس آ واز کو سن کر قبیلہ کے سارے آ دمیوں کا جمع ہو جا نا حذوری تھا 'اس کمنے قر کے بڑے بڑے سردار اس بہاڑی کے یتبے اکر جم ہوئے آگیائے ن سے پدیھاکہ اگر میں تم سے یہ کرد س کر اس بہاڑ کے تربیعے تہائے دشمنوں کا ایک نشکر آر ہا ہے، تو کیا عمر اس کا یقین آئے گا، نے کہا ہاں بیشک ، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سے بولتے دمکھا آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہو ن کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کونہیں مانا و تہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی ریاس کا الوالہب نے کہا ، کیا تم نے یہی سانے کے لئے ہم کویہاں بایا تھا

یا کدر اُٹھا اور جلاگیا، قریش کے دومرے سردار میمی خفا ہوکر سلے گئے، عام تیلنع لیکن مارے رسول نے ان سرداروں کی تعلی کی پرواند کی اوربت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہن او خدا کی بیتا ئی، عبارت اور ایتھے اثلاق اور قیامت کا وعند ومانے رہے بین کے ول ایھے تھے ، وہ آب کی بات قبول کرتے ماتے تھی کیکن جو دل کے نیک مزتھی، وہ شرارت پارا تر کا ہے ، اور آئے کوطرح طرح سے شانے لکتے ، رائٹ ہیں کانٹے ڈال ، یتے، آئ فازیرے کرے ہوتے وچیرتے اکعیا طواف کرنے جاتے قرام وا زے کنتے ، لوگوں میں آ*پ کو شاء ؛* حاد و گر، پاٹل و بیرہ شہور كرتے ، اورچوٹیا اً ومی آٹا ' اس کو پہلے ، بی جا کو کہد آتے کہ ہارست یہاں ایک شخص اینے پاپ دادوں کے دین سے پیر نمیاری اس کے اِسْ اِلّا سي ان كى يرتمام سختيال جميلة تقر اور اينا كام سُرُبات تھے، قریش نے دیکھا کہ برممنی طبع یاز نہیں کا ، تو ایک دان وہ اکتفر اور کہا کہ جی ابوطالب کے پاس سے ، اور کہا کہ تہا یا بھیتا ناکسہ بتول كويرًا كيل كماب، بارس ياب وادون كوگراه إنا من بن ب ناوان عُمِراتاب، اب ياتر ع سے بعث جاؤ ، ياتم جي بيان ا کے دین تعیلانے کی کوشیش

ا جاؤا کہ ہم دونوں یں سے ایک کافیصلہ ہوجائے ، الوطالب ف دیکھا کو ونٹ اپ نازک ہے، حضرت کو بلاکر کہا ، کہ مجھ بوٹرھے پر آنیا بوجد نه والوكد اللها مرسكون فلا مريس حضرت كو الركسي كي مد وركا سہارا تفاتو ہی جا تھے ان کی بیات سُن کر آپ آ تکھول میں أ نسو بجرالات، بيروزايا "بيها مان إخداكي فسم أكرية لوگ ميرك ایک با تخدیر سورج اور دو مرس با تحدید چاند رکه دین انت بھی یں اسے کام سے باز نہ آؤں گا تا آب کی یامنبوطی اور کیا ارا ؟ د تيركر اور آئي كى اس اثرت عيرى موى بات كومش كرا بطالب يربراا ( بوا، آپ سے كها ، بصيبي إجاؤ ايناكام كئے جاؤ، ينهار یا این رہے ، بری کا یہ جواب من کر ول میں ڈھارس بندھی، اور اینا کام اورتیزی ۔ سے کرنا مٹروع کیا، اکٹر قبیلے کے اکا دکا آ دی مسلمان ہمنے بيسلاككام بايش ارسيا نے متورہ كركے عليہ نامی قريش سے ایک سردار کر سمھا بمحاکر آب کے پاس بھیا ،اس نے آپ کے پاس مہنچکر يه كما الله الله المرة إ قوم بي بيوث دالي سي كيا فائده و الرقم كم كي مرداری جائے الا وہ ماضرم اگر کی بڑے گھرانے میں شادی

چاہتے ہو تو یہ بھی ہوسکتاہے ، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ، گرتم اس کام سے باز آؤ "

ای بارای اس کو اس کا کہ ہم جو جال جلے ہیں اس کی کامیابی ہیں شک ہی ہیں، خورال تھا کہ ہم جو جال جلے ہیں اس کی کامیابی ہیں آگ ہم ہے ہیں ہوں ہیں سے کسی ایک کے لالچ میں آگر فردری ہم سے تعلی لیس کے ، میکن آپ کی زبان سے اس لے وہ جواب نشا حیل کی ذرائی ائمید اس کو دیتی ، آپ نے قرآن باک کی جدا سیس اس کو سائیں، ان آیتوں کا منتا تھا کہ اس کا دل دہل گیا ، و دیس آیا قریش نے دیکھا کہ اس کے چرے کا رنگ فق ہے ، عتبہ نے ہما ان کو ان کے حال پھیواڑ دو، آگر وہ کامیاب عبر کی میں وہ دشاعری ہے نہا دو گری ہے میں کو ان کے حال پھیواڑ دو، آگر وہ کامیاب ہوکر عرب بی غالب آگئ تو یہ ہماری ہی عزت ہے ، ودنم عرب کے ہوکہ خود ان کا فات تہ کردیں گے، لیکن قریش نے اس کی بات نہ ما نی لوگ خود ان کا فات تہ کردیں گے، لیکن قریش نے اس کی بات نہ ما نی اور اپنی ضد یہ بولیم اڑے دیے،

اب آپ کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدی کے پاس جاتے اور اس کرسمجاتے ، کوئی مان لیتا ، کوئی جیب رہتا ، کوئی جرطک دیتا ، اس مالت میں جولوگ مہٹے پر ایمان لائے ، اور مسلمان ہوئے ، ان کی بڑی قدر بیت ہے، اور ان بین سے نوش نعف کے مسلمان ہونے کا

م حرف کامسلمان ہونا مفرت عزہ آپ کے بیا تقے، عرس کیمہ ہی بڑے تقے، ایک رشتہ سے آٹ کی فالد کے بینے تھے، اور دودم شریک بھائی بھی تھے، اس کئے وہ آت سے بڑی مجست ارتے تھے اکا دمی بڑے پہلوان تھے ازیا وہ وقت سیر اور نمکار میں فہ کرتے تھے، اوجہل کا حال تومعلوم ہے، کہ وہ آپ کوکس کس طح ناتا تمام ایک دن کا وا قعہ ہے ، کہ ابوہبل نے اینے معول کے مطابق آب کو برت کی را مبلا کها ایک ویدی کوی یه بایش سن رہی یتی ، شام کوجب جمزہ شکارے والیں اربے مقے اس اوٹدی نے جر کھ دیکھا اور ن تھا ان سے وہرا دیا ، جرو یہ سن کر غصہ سے ال ہوگئے، اور اسی حالت میں کعبہ کے حن میں جباں قریش کے بڑے شے لوگ اینے جلے جاکر نیٹھے تھے، ائے اور ابو جہل کے یاس آکر کمان س کے سرریاری اور کہا،" اومی مسلان ہو گیا ہوں انتہارا جو حی جاہے يمرك رايته كرلون يكه كر نكر علي آئه اب وه ون آيا كه الملاكم جرعے میں تویش کا ایک بڑا بیلوان بڑی ہوگیا ، مر كامسلمان بوتا خطاب ك يف عُرْ رَارُ ۔ فا ندا ن کھے نو جواکن مقعے ، مزاج میں سنحتی تھی ، جو بات کرتے کی

فتی سے کرتے تھے میں بھی اس وقت اسلام کے دشمن تھے مسلانوں . چهرا اورستایا کرتے متح ، خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک د ن کیسی تبخانہ یس بڑے سورہے تھے ،کہ تبخانہ کے اندرہے کا اِلٰہَ الکہ الله کی آواز سی کیراکه اُنه بیشی اور اب وه اس آواز کی سیائی بر کمبی بھی غور کرنے گئے ، حضورٌ را توں کرجب توآن پڑھتے تو یہ دوسروں ے چیپ کر کوٹے ہو کر سنے لگے ، ایک رات کو آپ کا زیں قرآن لی ایک مورت بڑھ رہے تھے ، عمرایک ایک ایت سن رہے تھے ، ا ورا ٹر لے رہے تھے ، لیکن چومکہ مزاج کے پختہ اور طبیعت سکے شفل تے اوہ اس اڑ کو دفع کرتے رہے ، اس سے پہلے عمر کی بہن فاطریم اور بہنو ئی سجارت بن زیرسلمان ہوچکے تھے ، عمر کو یتہ چلا کو دو نو س کو رسیوں سے جکوا کر با ندھ دیا استہو یہے کہ ایک وقعہ عرکے دل میں آیا اکر میں کر محدرسول الله صالی ت علیه وسلم ہی کا مترفلم کیواں نہ کر دیں ، کہ روز کا حبکر ا ختم ہوجائے ، یہ ارادہ کرکے وہ تلوار لگاکہ گھرسے نظے ، راہ میں ایک مسلمان سے ان کی الا قات ہوئی، اس نے بو چھاکہ عرب کر حرکا قصدید، اہو کے كما ا جامًا بول كه محمد كاكام أج تمام كردون ال في كما يبط إيى

انی بین کے گرکا راستہ لیا اپنے آ قرآن پڑھنے کی آواز سی اعتمار ے بیے تا ہو جو کر بین اور ہینو ٹی کو بی تھول کہ مارا ، گر دیکھا تران کو ترحید کا نشہ اسی طرح تھا 'اُن کے دِل یہ اس کا بڑا اثر ہوا ، کہا کہ اچھا ہ تم پڑھ رہے تھے ، وہ چھے بھی دکھا و اُن اکفوں نے وہ ورق كربا لقد يرركه ديا، عربي بي اس كوير ست مات سق ان كادل لا نِيْنَا مِا مَا مُنْ مِنْ أَسِفُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَكَمْ كُنَّ رُسُوْ لُ اللَّهِ ؟ یہ وہ زمار: منااجب آب اُرقم انکے گرمیں تھے احضرت عرشدھ ولال بهوینی ، کوار بند تنی اواز دی برسلان ولال تنی مفرت الرفكو الوادك ويكاكر ورب ، حفرت عزه أن كها، "آف دو، اكروه ی کے ساتھ آباہے ، تو بہترہے ، ورنہ ای کی توار سے اس کا رمہ المركر ديا جائے گائ دروانه و كلا اور حضرت عربف اندر قدم له كها لِ خدا صبی الشاعليه وسلم خود سميك يرسط اور ان كا دامن بكو كر وں عمرا کس ارا و سے سے آئے ہو، عرض کی ایان لانے کے ا یا شن کرمسلاً نوں نے اس زورسے اللہ اکبر کا نوہ مارا کہ مکہ ي بها ريال كويخ أمين، كافرون كوجب حرّت عربة كمملان بوني كا حا

لیکن عاص بن والل کے سمجھانے سے وہ واہس بطے گئے حضرت لما وْل كى ممّنت بِّرْه كُنّى ١٠ب تك مسلما ن الوورعفاري كالمسلمان مويارسو صحابیوں کی تغدا دمجی روز بروز بڑھتی جاتی تھی بیہاں تک کہ کہ ۔ إبر بھی دہ بنیج گئے ، کمہ سے کچھ دور پر فتمار کا قبیلہ رہا تھا الوفريس اور انيس ا دو بها في عقر، الدفرة كو حبب به معلوم بواكه کہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے ، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کئے ایس ے خدا کا پیام آ ماہے ، تو انھوں نے اینے بھائی انس اُ کو تھیجا « جا کر اس رسول کا حال دریا فت. کر س'اور اس کی ! تین نتیب ' انيسُ مكه آئے اور والي جاكر اينے بھائي سے كہا كدوه افلاق کی اچھی اچھی ہاتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اور جو کلام وہ پیش کر تاہے، وه شرنهس، برسُن کر الروزي کا سوق اور برسا اور وه خود سوار ہو کر کا آت اور کعبہ میں داخل ہو نے کا کر خدا کے اس رسول کا پہنا لكايس ، كسى من يع يعيما شكل ها، دات يبوكن ا دروه ليك كن

حضرت على كا دهرس گذر جوا او وه سيمه كديد كوئى ير دسي ب مِت مَلَيْنَ نَهِ إِن كِي طرف ديكِها ، وه تيجيع بولك ، راستدس أيك في رے سے بات ذکی وات عمروہ ان کے گر رہے ، می ہوئی آ وہ پھر کمیہ چلے آئے اور دن بعروں بی ٹرے رہے ، رات ہو ئی تو پیروی لیٹ گئے ، مفرت علی اب پیر اوم سے گذرے تو دیکھاک وہی یردیسی ہے ، ان کو اُٹھا کہ اپنے گھر لائے ، اور کوئی باسے پیت بنس بوئي، دات گذار كر ابو ذريم مير كتيه يس ينهي ، اسي طرح دن گذرا رات الى قويا إ كه يهيس ليث ريس اكه ميمر حضرت على مرتضى أكل گذر ہوا' اور ان کو ساتھ نے کرچلے ، رائٹہ میں پو بھا کہ تم کد صر آئے ہو؟ الخوں سفہ جرماجا تھا بیان کیا، فرمایا ہاں سے سے ان شرا کے وہ رمول ہیں، ایھا میم کو میرے ساتھ دیلن ، میسے ہوتی تروہ ان ا كولے كر فلاكے ربول كے إلى چلے وب وبال يسني اور آت كى اليِّس مين قودل كى إنت زبان ريه محيٌّ كله يرْ حكرملان بوكيُّهُ حفرت في فرمايا اس وقت اليف لكريل جاف المفول كما كرينين كم خدا کی قسم میں اس کلم کو ان کا فرول کے سائے جنح کر کہوں گا' يه كهم كرده كعيه مين آسي، اور برے نورے حفى كر يكا رے أسمال أَنْ لَّا إِلَّا الَّا اللهُ وَأَنَّهُمْ أَنْ مُحْبَدًّا لِّرَسُولُ الله عين كرايي ديرا بھول کہ انٹیر کے سوا کوئی معبود انہیں اور یہ کہ می اسٹیر کے رسول ہیں ا

کا فرول نے یہ اواز ستی تو ہرطرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اورسب نے

بل کر بری طرح ان کر مارا اعباس آپ کے جیا دوڑ کر آئے، اور ان

ا ورقریش سے کہا مکہ "تم کومعلوم نہیں کہ یہ فخفار کے قبیلم کا آوی سے ، اور تہا ری تجارت کا رائٹ او دھر ہی سے گذر تاہے تب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو میورثرا، دوسرے دن ہمر وہ کھیہ میں آئے ، اور اسی طرح زورے چِلاکر اسلام کا کلمہ ٹیھاء کا فر ا محمر دورس اور ان کو مارنے لگے اور محمر صرت حیاس نے کو کو ان كو هرايا، يرتما صحائبك اسلام كانشد جوامار عد أترا عام غربیشہ سلمانوں کا شایا عانا قریق نے جب دکھیا کہ ملا فرق کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے ، اور یسلاب روکے بینیں رکما، تو ایفوں نے زور اور طلم کرنے کی ٹھان لی جس غریب سل ن پر جس کافر کا بس میلا اس کوطراح طرح سے ستانے لگا ، دو پھر کو حرب کی رنگیتا نی اور پیمریلی زمین بے صد کرم دوجاتی ہے ، اس وتت وہ بے یارو مرد گار مملانوں کو پکو کر اس تیز دھو سے میں ای گرم زین پر ناتے ، بھاتی پر بھاری بھر رکھرتے ، بدن بر گرم بالزيكات، وب كراگ بركرم ك اس عدد اغة ، يده مزايش

فيو) هر بلال اورهبهيت وومسلمان غلامول كو دى جا تى نتيس اس سے میں تسکین نہ ہوتی الوحفرت طال فائے کے نصای رشی اندھتے : اور لونڈوں کے حوالے کرتے اور وہ اُن کو گھوں میں کسٹت جرتے، لیکن اُن کا بہ حال تھا <sup>،</sup> کہ اس حالت میں بھی زیا ن پر اُسک حَنْ بُوتًا اللَّهِي وه فدا أيك في اوه خدا أيك سيء ، مهمسرن بھی غلام تھے : جمسلان ہو گئے تھے ، ان کو کھٹکر تے تھے ، کہ ان کے روش وجواس جاتے رہتے تھے ، من ارث بمي بُراني سلا أوَل مِن يَن الله على بُراني سلط الوَل مِن الله الله الله الله الله الله الله طح کی تکلیفیں دی گئیں' بہاں تک کہ ایک دن گرم کوٹلوں پر ان کو جت الليا كيا اوراس وقت تك زهير راكي اجب تك لولط مُندِّ : إلا ي یا مرس اور ان کے بیٹے عارم اور بیوی شمیر من بیر تینو س مکر کے غربیوں میں تھے، اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں، یا سرمہ لا کا فروں کے یا تھوں سے تکلیفیں اُٹھاتنے اُٹھاتنے مری گئے ، سمرینا کو ا بوجل نے ایسی برجی ماری که دہ جان بق ہوگئیں ، عاتر کو تینی ہوئی ا رمِن ير نُاكر اتنا مارت كه وه يهوش موسات، زينرو أايك مسلمان باندی تلیس او تهل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی ک اور دورسرے غریب مسلما نون اور نومسلم غلاموں اور کنیز و س کو انسی

مى مراس دى عاش، حضرت ابو كرافية حضرت بالله عامر البيان ويرون بدية واور ام عيس ويره مل ي علامون اور بالرون ك ان كى فالم اورى رخم لاكونت خريك آدا دارديا ا ير أو غريب ملا فول كا مال تما ابوعن ته اور وولت واستر نَّفِي وه اينهُ بزرك رشه وارول ك بني لني رقيم، عنب شاكَّ إسب المسلمان موائد الأك يجاني أن الأكر الأراس بالماء كراه المعارث سران زید اوران کی بوی فاعل کوجر درت برها کی این تقراص عظرت يريه عكر وينفي تهن مشرت زبرته مسلمان موسه أدان كي تجان كو يناني بي لبيناكران كي أكه به وسوال ويت عيم عبالنترن مسود اللهان بوئه، تركيب مِن بهاك در في رعان بي منا را بدع كياء عامة بطائه Challet is all the an inthe all the ولي ويسه في من ووري في المن المستده المنتية العدم عن أي يترانه بالموليا المحرا وها يَنْ أَنْ أَنْ إِنْ مِنْ إِنِّ إِنِّ أَمْرِيُّوا إِنَّ كُنَّ لِمِنْ وَلَا مَا مِنْ أَوْلِوا أَنْجُمْ historian first with a fact we surplied الماش واليان المقادرة في الأكاف المان المان الله Plans in Spiling Cart Cart Cart of the or will be we

ے بہلے کسی مین روارے سے چرویا گیا المبی کا گوشت او ہے کی می سے جیسل دیا گیا، گرانموں نے حق کو نہیں جیوڑا، اللش كي البحرث ليك شهرك دومرك شهر كو يطرجاني ہجرت کہتے ہیں، یکھ یکے ہو کہ وت کا ماک سندر کا کنارہ ہے اور تخاز جس مندر کے کنارہ ہے، اس کا نام برا حربے، برا حرکے اس کنارہ افریقہ میں صبق کا طاک ہے وہاں کا عیسائی باوشاہ ہبرت نیک تھا املا وں کی تکلیفیں جب بڑھ کی تو نبوت کے اپنویں سال حضرت رسول خدا صلی النه علیه وسلم کی اجا زنت سے گیا راکہ مرو ا ور جیار عورتیں کشتی میں بیٹھ کر حیش کو روانہ ہو گئے ، عبش کے ما دشاہ کو نجاتشی کہتے ہیں ، خاشی نے مسلما نوں کو اینے یاں بڑے امن وامان میں رکھا ، قریش کو جیب اس کی خراد تی ترا تفول نے نجامٹی کے باس اینے دوسفیر بھیجے،کہ یہ ہارے برم ہیں' ان کو ہما رہے حوالہ کر دیکئے، با دشاہ نے مبلما نوں کو بلاکہ حال پوھھا ' صرّت علی شکے بھائی حضرت حبفرہ نے مسلما نوں کی طرف سے یہ تقریری ا ات یادشاه ایم جابل تھے، یت پوجے تھے، مردار کھاتے تھے، بدكاري كرتے تھے، ير وسيول كوت تے تھے، بھائي بھاني بطالم كرا تھا زور أور كمزورون كو كماجاتا تما استفيس بم مين ايك شحف ليدا موا

جس کی بزرگی، سپائی اور ایمان داری سے ہم واقف تھ ، اس فے ہم کو سیح دین کی دعوت دی ' اور بٹا یا کہ ہم بتوں کا پوجہا تھوڑوں ' سے ویس، ظلم سے باز ایس، میمیوں کا مال ترکھایس، پر وسیوں کو ارام ، پاک وامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نه لگائين ناز رُهين روزے ، خیرات دیں ہم نے استحق کو خدا کا پینم مانا اور اس کی اوں ی کیا ، اس جرم بر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور بم کو وركرتى ہے اك ہم اس كو جيور كر اى بيلى گرا اى ين راي اك عجا سی نے کہا اتہا رے پینمبریہ جو کلام اتراہے اکہیں سے ٹیھو عفرت جفر فن نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں ، خیامتی میران کا پ اثر او ا که اس کی آنکھول سے آنو جاری ہو گئے اپیر کہا الفراکی فتم علام اور ابھیل دونوں ایک ہی جراغ کے یہ توہیں " یہ کہ کر قرنش اُومیوں سے کہا کہ" تم والیں جاؤی میں ان مظلوموں کو والیں نددون گا ملانوں نے جب نجاشی کی یہ جربانی دیکی، تو بدکو اور مان چیپ چیپ کرمیش کوروانه ہو گئ<sup>ا، ب</sup>ہمان کک د و با ل کم و مِش تر اسی مو گهُرُ الغ ورق كي سب فاند

ل كرنبوت كے سا قیر منال بیرسعا مره كما اكد كوئي شخص ميفمرخدا كئے غاندان سے حبن كا ام بنو إلتم عما اكوئي نغلق نه ركھے كا اته أن سے كن شادى ياه كري كان ال كالله فريد وفرو خت كري كاندان كركان من كاكوني سامان دسة كاليار وه تحد كو جارس سوال كردي یمنا بدہ نکم کر کھر کے دروازہ یر اٹکا مریا گیا ، ابوطا آس، فا ندان کے رب لوگول کونے کر ایک ورہ اس بیٹے کئے ، یو مثعب ابی دلیا لی كملانا ب يرسين دوسرك سلما ذر في بي آكر ياد في اور بيسد پیلسن کے ساتہ بہال رہنے نکٹے ایتیان کھاکر دیرکرتے اس کی چڑا مانیا تو اس کو بھو ن کر کھائے ایک بھوک سے بلبلانے نے ،حضرت کے کھائے کے لئے بال الل ایل اور کھ اور کہ کی سے کمی کھی ہے اُ تے تھے كافر مسلما فول كى برحاليند و بحرار نوش بين ين بنا ال اسي طرح كغيرتك أترفود ال مفالوون السيم يحركورام أيا ادر النفول لي اس تطالمات سعام ماكو توز دادار 1 1 m 1 m 1 m 1 m 16 D' or house ى دى كارس ئى كراب كريار مايا الكالب يا ماكان كان الك اس عُم كرجند بي اوزيد ريمت كرسمنين أن مكر اربوي وري فرك فرك فري في

نبقال کیا، یه زما نه آپ به بهبت سخت گذرا آپ کیربری دو مونس اور تھ د دونوں ایک ہی سال آگے بیٹھیے حل سے ، اس الرصم المال ترین کے علا اوں کو اوطالب کے رس واب اور خضرت غار بجبؤتم کے خاطرے اب یک خود رسول منڈ صلی منڈوا پید وسلم رپہ ہاتھ و ٹھا نے کی ہمت ہنیں ہوئی تھی ان دونوں کے اُٹیرجا نے برمیدان خالی جو کمیا اب وه خرد صنور رصلی الشه علیه وسلم ) محساته بادی ے میں آتے لگے، ایک دفعہ آپ راہ میں جا رہے تھے ، کرسی ظالم نے سرمبارک رین خاک دال دی اآت اسی طبح گر آئے اس کی ساحرادی یانی سے کر آیئن، مرکو وصوتی جاتی تقین اور بائی کی مصورت دیکھ کر روتی جاتی تغیر، آب نے فرمایا ، باب کی جان إ روائیس ، خدا تیرے باب كويول نه جيو السي كا ایک و نعہ آت کعبہ کے صحن میں نماز ٹررہے تھے ، قریش کے مروارطبہ جائے پیٹے متے، خاز پڑھتے ویکے کرکینے نگے کہ کوئی اوٹ کی ا و جھڑی ااکر اس کی گرد ن ٹیرر کھ دے ، چنا پنجہ ایک شریر نے یہ کام کیا ، اس وجدے آگ کی میں درک گئی اکسی نے حضرت کی صابرادی حضرت فاطمتہ ت جا کراس کی خبر کی ، وه آمیل تو کسی طرح اس کی گندگی کو ہٹا کر دور کیا ا ایک وفعہ ایک ترریرنے آپ کی گردن میں جاور کا بینداڈال کر

جا یا کہ گا گھونٹ دے مضرت الج بجر آنے دوڑ کر آگے کو بجا لیا ، اور اس سے کہا کہ کیا ایک شخص کی جان حرف اتنی بات پر لینا جا ہے ہو ی وہ کتا ہے کہ میرا ہے ور دگا را نٹرے ، طا کف کا سفر کہ سے مالیس میل کے فاصلہ پر طاکف کا مرمبزاورشا داب شہر تھا 'آپ نے کو کے لوگوں کی بے حالت دیکھ کم یہ طے کیا کہ طا گفت جائیں اور وہاں کے رقیدں کو اسلام کایا من بنی ایٹ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طاقف مگئے ، اور وہاں کے رسیوں کو دین حق کی دعوت دی ، گرافسوس که ان میں سے ایک نے بنی اس کو قبول نہیں کیا'اور اس برس بہیں کیا، بلکہ بازار کے ترروں بو اہمار دیا کہ وہ آئی کو وق کری ، وہ راستہ کے دونوں طرف کھے بھنگئے اور جب آی اُدمرے گذرنے لگے، توآپ کے یا وُں پر يقررُسائك، حس سے آب كے باؤں إوابان موكف، آب دروكے الهده كبيس ميشه مات، قدوه بازوتهام كرأتهادين الزيدي تعرفيرت اور مل المال ديت ال المك كريم بليم جاتي الزاب في الياب عن یناه بی ریکی بلی کا وقت تقا اس دقت خدا کا ایک فرت ته آئ كو نظراً يا عن في آئ كو خداكا بنيام سايا ، كريا رسول الله كرات كيس توطالف والول بران بها رون كودك ماراحاك،

كروه كيل كرره جائي الله في است ير جربان اوكروض كي كه فدايا! ایساندک شاید که ان کی نسل سے کوئی تیز مانے والا بیار ہو) فيلول ميں دورہ طالف كے اكام سفرنے الي كي مفوط ارا دہ پر کوئی اٹر نہیں کیا' اب آٹ نے قصد کیا کہ ایک ایک قبیلہ میں پورکر فدا کا پیام سنائیں، اس کے لئے کہ میں ج کا قدرتی موقع موجودتھا، اس زماندی عرب کے گوشہ کوشہ سے لوگ اتنے اور کئی کئی دن تمر تے لَمْ كَ أَسِ ياس يبلغ مبي كُلَّة تقي اوربها ل ببي أوميول كاجاؤ وتاتا آنحصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ان محبوں میں ایک ایک قبیلہ میں بھر بحر کر وعظ کہنا اور قرآن کی آیٹیں شانی نثروع کیں، اس کا یراثرہواکہ پیسے لك ميں إسلام كى آواز كھيل كئى ، أوُس اور خزرج میں اسلام اہنی قبیلوں میں سے يترب كى ربغ والى دومشور فليل بهي القي جن كے نام اوش اور خزيج ہیں ایر قبیلے اس شہر میں مات سے رہتے تھے اور کا شت کاری کرتے تھے ان کے اس پاس بہودی اباد تھے، جوسوداگر اور جہاجن تھے، لوگوں کو سود اور بیداوار پر قرض ریتے تھے، اور بڑی سنحی سے وصول كرت تها ي تبيد أيس من الت ريت ها اوران يريد مراليد وال یہوری گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے ، نومن پر دو نو ل قبیلے کھھ

تو آبس میں لڑ لڑ کو اور کھے بہو دیوں کے یخم میں نمینس کرتیا ہ ہوگئے تھے، یہود کی محمانی کما اوں میں لیک پیغیر کے آنے کی فرعتی، اور مہور کی اکثر مفلول پن اس کے پیلا ہونے کی گفتگو ر اکرتی تھی، یہ وازیں اوس اور شررح کے کا لول میں مھی ایرا کرتی تھیں ، جوت کے دسوی ل رحب ك مهيدين أن دواد تقبيلون كي كيداوك مرة أك الي عُقبَه کے مقام بیان سے مطے ، اور ان کو خدا کا کلام شایا ، ان لوگوں نے ایک و مرے کو دنیجه کر کہا کہ ہے تو وہی پیٹم معلوم ہو تاہے اکہیں ایسا نہ ہو کہ بہور ہم سے یا ڈی لے جایش ، یہ کرسے آیک ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ آدی تھے دوسرے سال يثرب سے إره ادمي كرمسلان بر ع، انفوں في خوائش کی کہ ہارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی صبحا جائے، جو ہم کو اسلام کی یاتی سکھائے اور ہارے شہر میں جا کر وعظ کے ایک نے اس کام کے لے مُصْعَتِ بْن عُمْر کو بنا ، یہ عبدمنات کے پوتے اور پر اسے مسلمانوں میں تھے، یہ ان لوگوں کے ساتھ پٹرب آئے، اور ساں آکولوگوں کے عُروبِ مِن يهم ميركر اسلام كا وغط كهنا رثره ع كيا، اس وعظ كار ے لوگ میلیان ہونے گئے، اور ایک سال کے اندر اندر اس تہم کے في معبث الكه مال بب ج كازمانه آیا زیر س

ببِتْر آدی ) نخضرت صلی الشرطليد و لم سے طنے آئے ، اور چيسيہ کرآ ميں کے ہاتھ بر ببعیت کی اس وقت آئے کے سافھ آپ کے جا عباش نبی ہے جو گو امجی تک مسلمان ہیں ہوئے تھے ، گرآ یا سے بہت مجتب دکھتے تھے، ابھوں نے ان ادگون سے کہا اک محاصل النه علیہ وسلم اپنے خاندان میں بڑی عزمت رکھتے ہیں؛ دمثمنو ں کے مقا الدمیں ہم ہمیشہ ان کاساتھ دية رجى اب يتهاد عياس بانا چاية إن الرتم مرتد دم كا ال کا ساتھ د ۔۔ سکو تربہترا ورنہ انجی سے جواب ڈیدوس بٹرب کے ایک سردار براائ نے کہا کہ ہم لوگ ٹلیاروں کی گودیں یلے ہیں وہ اسى قدر كية، يائے يقي كد ايك، دوسرے سردار ابواله يوسف كما :.. یا رسول استر ایم سے اور یہو داول سے تعلقات بیں ابعیت ک بعد یه تشکمات کرنگ جایس کے ، ایسانه بوک حسید اسلام کو تونث اور طاقند بالعبل إدعائية قراك بمركه عيوا كريك عالن أسياد مكر الردال المراباخ ويدا غوان كي تم برسه بوا درس ممارا مول ا الله المالية في العالمين - ما أله لله ما المردارات النالية الم حدد الله المراكب المراكب المراكبة الما المراكبة المرا . d. d. 1981 197 101



## مدُسِينُهُ اورا نصار

ریترب بس مملانوں کو امن کی جگہ بل گئی تھی، اس لئے انحفرت صلی اللہ ولم نے کو سے مملانوں کو امن کی جگہ بل گئی تھی، اس لئے انحفرت صلی اللہ ولئے وہ اپنا دیس جھور کر فہریترب کو چھلے جائیں، مملانوں نے آ ہتہ آ ہتہ اب بترب کو پھوڑ کر فی شروع کی، آخر میں خود آنمحفرت صلی اللہ علیہ ولم نے بھی مکد کو چھوڑ کر بجرت کرنی جا ہی، قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر بل چی تھی، انخوں کے بیرت کرنی جس بال کر ایک مائے میر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قبل کردیں، ضعالے آپ کو ان کے اس مشورہ کی خبر کردی،

کے پہلے پڑھ چکے جو اپنے دیں کو جھوڑ کر دوسرے دیں میں جاکرینے کو ہجرت کتے ہیں، کما انسار نامر کی جمع ہے ، اس کے معنی مرد گار کے ہیں، مرینہ کے جن مہاؤں نے صفرت کا کا مائنے دیا وہ انسار کہلاتے ہیں، کے آتا ہے،

کہ والوں کو حضرت کے مذہب سے گو سخت فحالفت تھی کر کھر بھی سب کو ایش کی دیانت اورامانت پر عبرا عبروساتھا 'چناپخر مہبت سے وگوں کی امانیں آپ کے پاس تھیں ، آپ نے یہ امانیں صرت علی مرتفانی کو میرو کیں ، اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستریہ آرام لرنا اور میں نوگوں کو ان کی یہ امانتیں دے کرتم بھی چلے کا نا<sup>ء</sup> اس حکم کے مطابق حفرت علی نے رات کو انخفرت صلی اللہ ہلیہ سے ا آرام کیا، قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھرے بڑے رہے، ملیم سورے یہ ویکھ کر حیرا ن ہوگئے کہ محد کے بہتر پر محد کے بجائے علی مین ابی طالب ہیں ا ( المحضرة صلى الله عليه وسُلم اور حضرت ابو بكر فني بهجرت كامتوره بہلے ی ہو پڑکا تھا، رو نوں اپنے گھروں سے بھل کر کہ کے یاس ہی اُنہ اما ایک بہرا ڈکے غاریں جا کر تھیب گئے ، صبح کو کا فروں نے آپ کی کھیج مثروع ی اور ڈیونڈ سے ڈھوٹر سے اس فار کے منم کک ام گئے ، حضرت ا بو برَرُهُ كُھِراكر بولے يا رمول اللہ! وشن اشنے قريب اُ گئے ہيں كه اگھ وہ ایٹے یا ُوں کی طرف دیکھیں ترہم کو دیکھ لیں گئے، لیکن عنور صلی اللہ بروسلم کے اطیبان کا وہی حال تھا، فرمایا، گھبراؤ نہیں' غدا ہارہے ساتھ ہو'' أنخفرت صلى التر عليه وسلم اور حضرت الويحية مين دن كساسي غارس كب محرت الوكريف يع عدانتر رات كواكركم والول كال

ادرمشوروں کی خرویا کرنے تھے ، کمچررات گئے۔ نمرت الویکن کا نمال مرتکے سيها را كر بار اله آناء آناء اور حضرت الويحر" لفا وولع في ليتي، يع في ون أي اور سرت الوكان نار سن عكم الله داري دن زا بر بدل مي چيلنه رسم وور ره دن دوبهر كه ايكه مثما ن كم ميشم سابی میں رم ایا ایک جرہ ال بر مار یا ارما کا ابر بکڑا می سے دُورِ ك كرآب ك ي س آكر ، آبياني ي ليا اور بير آكر كر برسه ، وَيَشَ مِن اتَّهَارُومِ تَفَاكُ عُولِي رَبِّل مُنْعَلَيِّةٍ فَي إِ الْجِرْبِي كُوكُوفِيًّا مِ كالشيكا ، اس لوسو اوت العام بي وسد والركاي مراقد باعديم نے جدی کر کا ایک مع معبورت بہاری تھا ، یہ شہرار شا تر دا! ، کے اللے یس بھیا رسم کر تنوز ہے ہر موار محل اور تھیک اس وقت انہا ہا ؟ ك باس بهنوا ، دب أيه و إلى سے دوا ، إدرب تھے ، اس في الله كو ويكهر من اور جا إكد كورة ا والرأكر من وأب أبع حاسم الكور كوريه ف ملوک کھا تی اور یہ کا ٹرار ترکش شیہ تیر کال کی عرب ان رسند که مطابق فال کتابی جوایا تهمین می آیا تکرید بدیاتا دو بار آنرار وه الله الساطور من الدين أله المراي من المرايد و المالية قران بينا بينا جائجي المدينة احديثه عرض كالماسية خدا ك رسول ان عِنا عالما المعادية ، بي درة المت أرا وا

علا میں شر مدیمنر عربی میں شہر کو کہتے ہیں مضرت صلی الشرعاليہ الم کے بتُرب تشریف ہے آنے کے بعدیثرب کا نام" مدینۃ البی" بنی کا مریند اپنی بشرمة وربوا اوراس وقت سے اس كا نام مية بوكيا ، مدینہ کے لوگوں کو استضارت صلی اللہ علیہ والم کی آمدی خبر ہو دیجی تھی ا وررب رِ انتظار کا مالم تھا 'نیکے تک خوشی ا ورجش میں گلی کو جو ل میں كت بهرت تيرك الهارك ميغمراً رب ين " حيول حيول (كيان حيتون ير حِرُِّتُ كُرُّابِيًّا كِي آنِ كَي خُرِشَى مِن كَيْتُ كَانَى تَصِيل، فوجوا ن مِنْسيار سے سے محد مشرسے با ہز کل جاتے تھے ، اور پہروں آپ کی آ مدکا انتفا كرتے محق الك دن وہ انتظار كركے دايس بھرے ہى تھے كدايك يبودى نے ايك فقرما قافلہ آتے ديكه كر يكارا، اے وگو إلتم کا انتظار کرتے تھے وہ آئیا ، اس آواز کو شنتے ہی سارا بٹہر کمرکے تعوست لوغ أشا، اورسلمان بتنيار لكاكر! بركل آست يربع الاول کی آنتھوں تا رخ دور نبوت کا تیرمعیاں سال تھا ، والمحلم مسي مرين عين من البركيد اونجائي يرييل سايك چیوٹی سی آیا دی تھی، حب کومالیہ اور قبا کہتے ہیں، یہا س ملانوں کے كى معزز كرانے رہتے تھے، كاتوم فين برم إن كے مردار تھے، آغفرت سلی النرسلي ولم ان کے جمان اور جودہ دن ان کے مہان ا

حضرت علی مرتفنی تهی بہنیج کیکے بنے، ۱ وروہ بھی بہیں تفہرے تھے بہاں مح قیام کے زمانہ میں حصنور نے خود اینے الحق سے ایک جھوٹی سی مسجد کی بنیا والي هي حس كاتام" قباكي معيدي بہلا جمعہ یودہ دن کے بدائے نے شر مدینہ کا رُخ کیا، یہ حمدہ کا دن تھا اراہ میں بی سالم کے محلہ میں نماز کا وفت اگیا ایمید ا تحضرت صلی الشرعلیہ ولم کی امامت میں حمعہ کی بیبلی کا زخفی کا اسے بیبلے خطبہ بڑھا کے خطیدا یہ تھا کہ جس نے سا انٹریس ڈوب گیا ؟ مديينه مين واخله خازك بدا تحضرت صلى الله وسلم الكي بڑھے ای کے نہانی رشتہ دار بنو بھار ہتھیا ر لگا کرا پ کو پینے اے کھا سے بشر متینه تک بر قبیله کے معزز لوگ دو رویه کومے تقے، آیے حس فبیله ك آئے سے گزرتے وہ عرض كرتا ،كراك مداكے رسول إلى كھرايا ال يه جان ما ضربي الماكرية ا داكرية الدر د مان خير ديت ، شهر قریب آیا ، تومسلیانوں کے جوش کا یہ عالم تھاکہ عوریش مجھتوں بربکل ام بیں اور گانے لگیں، بعددهوي كاجاند بالندساف بكلاك طلع البدرعلينا من تنيات الوداع وداع کی گھا ٹیوں سے وجب الشكرعلينا ہم بر فدا کا شکروا جب ہے ،

مادعا لله داع ببك دما انكة والعوما أكل مِنو تَجَارَ كِي لِهُ كِيال مِن كُو صَنورٌ كِي نَهْما لِي رَثَنته دار بهوني كاثرت عاصل تها، نوشي مين دوت بها بجاكريه شعر كاتي تقين ، فی جوارمن بنی المیّناد ہم نجارکے خاندان کی الکیاں ہیں ا جهال اب مسجد بهوی بسه ایهان ابد ایوت انصاری کاهم تصاح عَبَارَ كَمَ مَا نُدا ن سے تقدہ آب اونٹی برسوار تھے، مِرْحض جا ہمّا تھا کہ اس کو آبیا کے مہمان بنا مے کی عوت حاصل ہوا اور اس النے فرہ اور اس کو اینے گھر کے پاس روک چا ہتا تھا اس کے جھوٹر دو، بہاں فدا کا حکم دوگا ، دہیں یہ جا کر تھمرے گی، وہ حب حضرت ابد آبر سبنا ك ... كركم ياس بيني تو بير كئ مضرت الوالوث كي فوشي كاكيا بنا ابنال بو گئے احقولاکو این بہاں جان آثارا ، اور برطرح کے ارام وآرائیش کارا مان بهم بینجا یا مضرت مات جیسنے تک ابنی کے گراہے الصارع بي لفظ ہے، نامر كى جمع ہے، اس كے معنى مردكار کے ہیں، مینہ کے مسلمانوں نے اسلام کی، اور کہ کے پریشیان حال ملمانو كي حيل طرح ضدمت اور قلط مارات كي اس كالحاظ كركه الشرتعالي نے مینے کے ملافوں کا نام انصار لینی مدد گار رکھا اور اس وقت

وه أنشاركهلانے لكے اور جواينے اين كم چھوڑكر مدينة الكے تھے أن كو جاجر (گم جيورنے والا) خطاب ملا انصارنے ان جها جروں کو اینے اپنے گھروں پر آبارا ان کو اینی جائدا دیس سے حصّہ دیا ؟ اور ایسے کا رہ بارس شریب کما اب تروس کا ے بعد ریم بہلا موقع تفاکہ مسلما ون نے امن اوراطینا ن کی سانس بی ، ى الموكا اور جول مية ين المان كرب. قدا كا مكرين معدبنا ما تها أتيجا بھرے محق اسی سے ملی بڑوئی عی رکے قبیلہ کے دویتیم بیجوں کی ایک بڑنی زمین تھی ، آیٹ نے اس کو سجد کے لئے پٹند کیا ، دو نوں پٹیوں نے ای طرف سے یہ زمین مفت دینی جا ہی، مگرآئ نے یہ پیند نہیں کیا ، آ ایا انصاری فے قیمت اداکردی ازین برابر کرکے مسجد بنی تروع ہوئی، ال معدكم بنانے والے معار اور مزدوركون تھے ؟ خود كي اور آت کے وفا دارسا عنی من سب نے مل کر ایک کی سی دیوار اٹھاکرا در کھجور کے ننه اور بتوں کی جیت بنائی بهی پہلی سجار نبوی محقی ، مسجد کے قریب ہی ایٹ لئے اسی فتم کی چند کوٹھریاں بنوایس، جن کو مجرہ کہتے ایں مجن میں آپ اورآب کے مطرکے لوگ (البیت) رہنے انگے، آٹ کی صاحر ادی حضرت فا طبیع تر سرا، اور آب کی بیویاں،

ت عائش اور ضرت سود ہ کہ سے آ کر بہس اُ تریں ' صعروالے مقدی من جوره اکرکتے ہیں سیمر نوی كے صحن میں ایک چیوترہ نیا یا گیا تھا اسے ان مسلما فرن كا ٹھوكا نا تھا جن كاكبس شكا تا رقعا، وه ون كرجكل سے كراياں لاكر بيتے تھے ، اور ے گذر کرتے، اور رات کو ایک اسادے مکھنا، پڑھنا اوردین کی باتیں سیکھتے تھے ایر صنور کے اس اکثر رہتے تھے اور آپ کے ارشا دات کومٹن کر ماید رکھتے ، کہیں کسی داعی یا سلع بعنی اسلا مصلا یہ ا درس کھانے والے کی ضرورت ہوتی ، نذاہنی میں سے جھیجے عاتے ، كا أركى تمسل كوريك كم مين يونك امن وامان ندتها از كل بندوں ناز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لئے فرض نار دوری کیس تھیں، مریز اور نرب کی اداری ان کی سائش کی اور نرب کی ادادی ملى، توظير، عصر، عشاكي جارجار ركعتيس لوري كي سنين، مغرب كي تين رہیں ، اور صبح میں دور کیونجہ صبح کے وقت کمبی قرارت اپنی رکھول کے براے زیادہ قرآن بڑھنے کا حکم تھا، جاءت كي مائة الأرث عن سلى لئ حرورت اس كي لتى كد مسلانی کو مقره وقت یر بانے کے لئے کونی فشانی مقرر کی جائے ہ ہندوؤں میں اس کے لئے سکھی عیسالیوں میں گھنٹا ، اور بہو دوں ہی

قرناء كا بدواج تما ، اسلام بي كميل تاف كي إن بي معني اوازول كي بجائے إنسان كى فطرى آ وازكوبىندكيا كيا، كەكو ئى كھ اہوكر اكله كاكبر ٱللهُ أَكَيْرِ ٱلشَّهَانُ آنَ لَا اللَّهِ الَّاللَّهُ اور ٱلشَّمَانُ آنَّ يُعْمَالُ تَصْلُ اللّهِ والله سب يراب من الله الله عن الله الله سوا کوئی معبود نہیں اور محر منداکے رسول میں) یکا رے اورسالے ملان اِس آ واز کو سُن کرجق جق مجد کا رخ کریں ' جمعہ کی ناز بھی کم میں ہنیں ہوسکتی تنی<sup>،</sup> مریقہ آگراس فرفن کے ادا کرنے کا موتع طا بین بخد مب سے پہلے حضرت مصعب بن عمر نے ج حضور سے پہلے ہی امام بناکر مدینہ بھیج گئے تھے، مدینہ اکر جمعہ کی تمانہ اُوا کی اپیرجب عضور اکنے اور قبا میں چند روز تھر کر مدینہ جانے لکے، توجمعہ کا دبن پڑا ، آب نے اس میں خطبہ دیا اور سطاؤں کو حیعہ کی تماز فرصائی ، ایم نازیں سب کوکسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے كمرا بونا ياسية، ارى سمت كو قبله كيت بين بهود بريت المقدس كي طرف من كرتے تھے ، يہ حقرت داؤد " اورسليان كى بنائى ہو ئى سجد

طرف من گرتے تھے ' یہ حفرت واود" اورسلیا ن کی بنائی ہوئی مسجد تھی ، اور عرب والوں کا قبل کھیہ تھا ، جو حضرت ابراہیم کی مسجد تھی ، حصنو الرجب تاک مکہ میں رہے ، کھیہ کے سامنے اس طرح کھڑے

ہوئے تھے، کہ بیت المقدس می سامنے پڑجا آ تھا، مدینہ آئے قومورت برل من مرينه كے ايك طرف كغير تھا تودومرى طرف بيت المقدس اس لئے ان دومیں سے ایک ہی کو قبلہ بنا یا جا سکتا تھا، پہلے تر آپ یبو دیوں کی پیروی میں حضرت واو دم کی مسجد بیت المقدس ہی کی مذ کرکے نماز ٹر سے رہے ، گرسولہ ہسینہ کے بعد خدا کا حکم آیا انهیم کی مسجد مینی کعید کی طرف مند کرو، کیونکه وی خارا کا ، ببیلا گرے ، اس وقت سے تعبد سلمانوں کا قبلہ قرار مایا ، فی جارا سلمان یو سمی برگرانے سے ایک ایک دو ِدو کرکے مسلمان مبوئے ہے، اور پھر ان کو اینا گھرمار اور مال ورو سب کید چیوار کر بریس کانا یرا ، مدینہ آئے تو یہ مسلمان اِکل پریتا مال تے ، صورٌ نے یہ کیاکہ ایک ایک ہے گر کے مسلمان کوایک ایک ا نصاری کا بھائی بنا دیا ، پھریہ ایسے بھائی بنے ، ھ رفتہ سے بڑھ کر ہوئے ، ہرایک نے آیٹ بھائی کو اپنے گھ یا اپٹی زمین میں حبکہ دی اینے مال و دولت میں سے حصہ دیا ' اسینتے مهرو وكا قول قار حضورا نے سے بہلے مرینہ کے دو نوں جنیلے اُؤس اور خزیج لا لا کو کھک

چکے تھے، اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کوجن کا نام عبداللہ ابن ا بی ن سلول تما اینا با دشاه بنالین ا مدینه میں ایک دومرا گروه یبو دیوں کا م یا د تھا، یہ <del>حجاز ک</del>ے سود اگر اور مہاجن <u>تھے ، اور بہا</u> ل ہے کر نشام کی میرحد تک ان کی تجارتی کو ملیا ں ۱ور گڑھ صیا<sup>ک</sup> قیں اور این روید کے زورسے مدینہ کے ماکم سے بیٹھے تھے ای ست کے لیاظ سے وہ کبھی اُؤس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا بی الشرعلیہ وسلم حب مدینہ ائے ، تو شردع مشروع میں ایھو ں نے ٹایدیے سمچے کرکہ یہ ایک ریسا ذہب ہے کرائے ہیں جو ہار سے ند مِب کے قریب قریب ہے' آگے کی خالفت بنیں کی اکٹے نے شہ کی ہے اطیبنائی اور ید امنی کی حالت کو دیکھے کریے مناسب سبھا کہ بلانوں اور یہو دیوں کے درمیان ایک ایساسمجھونہ ہوجا ہے، ۔ ووروں فریق اس شہر میں اوا دی سے رہ سکین ہرایک کا نرجی تی محفوظ ہوا اور شہر کے مارے رہنے والے خواہ وہ مسلما ن ہو ل یا یہو دی اہرے حلد کرنے والوں کے مقابلہ میں ایک ہوں چنا کیز آب نے یہو واوں سے بات چیت کر کے اس فیمر کے ایک معاہدہ یہ ان کو رضا مند کر لیا' اور ایٹوں نے اس کا بکا و مدہ کیا الیکن یکھ ی وٹوں کے بعدان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز يرهي جاتي ہے ، اور ان كا يبها رور لوٹ رہا ہے ، يه د يكه كر وه ول ين ملخ لكي، عبدانشر بن اُبِنَ كوخيال تها كه اگر محرصلی تولین کی یا دشاری ای کوماتی، اس ملئے گوروہ اور اس کے ساتھی منہ پرمبلنا فوں کے خلاف کیے نہیں بول سکتے تھے انگردل میں وہ تھی سلما نو ں کے فالف اور بہو دوں کے بٹریک تھے، ابنی کو منافق کھتے ہیں ، المراثلن بوملمان مكه فيور كررينه يط تے ، کی والوں نے ان کے گرو ادر جا مرا دوں پر تبینہ کر دیا، اورسب سے بڑی بات یہ کی کہ خا زکھیہ میں آنا اور ج كزنا أن كے لئے بندكر ديا اكوئي جاتا ترجيب كر اور سركو مِین کیر رکھ کرجاتا اور جرعزیب مسلمان یا چھوٹے بیٹے یا عورتیں مرية النس الكي تقير، ان بريبره بنهاديا كه وه ندجانيا لي، انتنے می یہ اکفوں نے بُن نہیں کیا ابلکہ یہ دیکھ کر کہ ان کے مجرم یعی مسلمان ان کی گرفت سے اس زا د ہو کر مدینہ میں دور پڑا یہے ہیں الھول نے بہو دول اور مدینہ کے منا تقو كرديا اوران كو كهلا بحيجاكه تمن عارب بعاسك بوك جورول كو این که ون ین رکهاید، بهتریسید که ان کو کال دو ور نه م اگر سُلُما لُوْلِ کے تنن رحمن کہ یں مسلمانوں کا ایک ہی وُسمن تھا، یعنی کھرکے کا فرا مدینہ آگر ان کے تین دیشن ہوگئے الکہ کے کا فرا مربنہ کے سافق اور حاز کے بعود الکہ کے کافر توار کے دھنی مقے ، اس لئے وہ عوارسے فیصد چاہتے تھے ، مینہ کے منافق اپنی چالوں اورسازشوں سے نقصان بہونیاتے رہتے تھے ، اور مجاز کے بہود جوعب کے مرابہ والے مقے ابورے حجاز میں این دوست اور سرا بد ، زورے اود حم بائے ہوئے تھے عرب کی ساری دولت ان کے قبقہ یں نئی ، عرب مزدوروں کی کا شت اور کیستی کی سیاواد کے الك سن ينف مق ، مك كا سارا بيديار اوسكاروبار ان ك إ تقول میں تما اور وہ اینے سور درسود اوردومرے جاجی جھ کنڈوں سے ابلام كوان تينون طاقتون كالكيب ساتنه مقابله كرنا يراء ان میں سے مرایک سے مٹانے کے لئے الگ الگ تدبیر کرتی ٹری، منا فقوں سے برتاؤ منافق جو بحد زبان مسلمان منے كا دعوى كرت يخفر اس ك ان كى علانيه فالفت بنيس كى كئى ، اور زمزا دے کران کو اور زیادہ وشمن بنا یا گیا ، بلکہ آپ نے ہمیشہان کے

ما تمه نیکی کا برنا وُ کیا 'ان کے قصوروں پرطح دیتے تھے اوراد چھے گھے ہٰیں رتے تھے معقصد یہ تھا کہ سلما لوں کے نیک برتا وُ اور سشہ ریفی نہ سلوک سے وہ آ خرکارمتا ٹر ہوکر یے مسلمان ہوجا یمی ایک اورد فذ كبي صحابي في آي كي خدمت بين يه عرض بهي كيا ، كه يا رسول الله إ مصے اجا زت ہوتو بعن من فقوں کی گردنیں اڑا دوں ، فرمایا "ہنیں کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا سر تع دینا چاہتے ہوا کہ محکر اپنے آ دمیوں کو ، مُروادیتے یں اِ فرمایا ، جس نے زبان سے لا المالكا الله اور هُجَةَكُ لُهُ وَيَ مُسُولُ الله لِيرُه و يا اس كا شارمسلما نور مِن بيه ا اور اس کے اندر کا معا ملہ خدا کے تیروہے۔ منا فعق كا بردار عبدالله بن أبى جب مرا تو آت في اس كم مینکدل سلما ن بنتے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کڑا اس کہ بہنا ویا، بیس کک بنیں، بلکہ تعبق سلما اول کے کہنے سنے کو بھی تنہیں مانا اور اس کے جنا زہ کی نمازتھی پڑتھائی ، ا بنی د نوں میں ایک د فعہ آیا بنو حارث کے عملہ سے گر ھے رسوارگزر رہے تھے، راہ میں ایک جنگہ کیے مسلمان، کیجھ بہو و اور كجد من فق بين عق عن من إن كالرواد عبدا لذرين الله على تعلى لديد مطنع سے کچے گرداڑی، قو عمدا تشرف تقادمت سے کہا، کردنداڈاو

أَيْ نِے کچھ خیال نہ کیا ' اور مجمع کو سلام کیا' اور اُن کو السرکے کچھا لکا ا منائے اس ير عبدالله في يركها :- اے صاحب المجھ ير يسند بنیں، اگر تہاری بات سے بھی ہو، تو ہاری مجلس میں آکر بم کو نشایا ز کوور جو بہارے یاس جانے ، اسی کم سایا کروئ مسلما نوں کواس کے اس برتا و سے بڑا غصبہ آیا ، مگر آٹ نے ان کو سمجھا ، کھا کر تهندا که اور آگے بڑھ گئے ، لیکن کھیر بھی جو بکہ وہ گھر کے بھیدی تھے ، اس لئے مسلمانوں کو ان سے چوک رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات میکیائی ماتی فر سلمانوں کو ان ریمیروسہ رکھنے سے بازرکھا'ا در ان کی دوستی سےرو کا کیا' برگروہ ابلام کے غلبہ کے بعد آپ سے آپ بنا ہو گھیا ، كله كے كافرول كى كدك كافر تدارك دسى تف اسك ان كى روك تقام كے لئے دور وصور ی ضرورت ہوئی، کہ والوں نے کمزورسلما ٹول کو مدینہ آنے سے روک رگریا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا ا باہرے مسلما نوں کو بحہ آنے نہیں دیتے تھے ، حدیدے کو کھیہ کا طواف اور جج جوسارے عرب کے لئے كُفُلًا رُوا تَمَا المسلما نُول كم لئے وہ بھی سندتھا ا آبی نے كد والوں كو ان كى الى برتاؤكم بدلنے ير مجور كرنے كے لئے يركيا كدان كے بيوباروں

کو چوٹ آم آنے صانے تھے، دو دو چار چار اور کھبی کھبی دس بارہ ملمالوں کو پھے کر ڈر وانے لکے اتا کہ وہ اپنے بیویار کی خاطر سلا نوں سے صلح ر لیں اور سلما نوں پر سے اپنی پانیدیاں 'وٹھالیں کر انھوں نے ایسا ہمیں کیا 'اور برابر اپنی متدبر فالمُ رہے ، اورمسلمان بھی ان کے ہویارکے رائے کو روکنے کے لئے اواے رہے المین ، نتام اور محاز کے بعے میں پڑتا تھا' اس لئے مکہ والے ایٹا راستہ دل بھی ہنیں تھتے تھے اسی کے ساتھ آپ نے ہم کیا کہ مدینہ کے آس باس میں حجوب النبيلے ایسے نفے، بن کے بگر جانے یا مکہ والوں کاسانفہ دینے سے مدینہ کا امن و امان خاک میں بل جاتا 'ان کے پاس جا جا کران سے سلح كامعابده كرنے لگے اس طرح يہلے جميند كے قبيلہ سے عر بنو ضره سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے ، مکہ کے کافریہ دیکے کراور علنے لئے اور سمجے کہ اس سے فرارو اور راجے گا جس کا قرر مروری ہے ، جنا کھ کر کے ایک رسی کو تون ا جابر فہری نے مرینہ کی جرا گاہ یہ جیایا ادرا) اور آئے کے اونٹ لوٹ لے گیا اسلان نے بھماکیا اسکروہ کے کر کل گاا اس واقعہ کے تیرے ہمینہ آگ دوئو جہا جروں کو لے کر بی مُدر بھے کے قبیلہ میں پہنچے اور اس سے بھی دونتی کا معاہدہ کیا ،

کھے ونوں کے بعدیہ ہوا کہ رحب سٹنھ میں آب نے بارہ سومیوں کو تخل کی وادی میں بھیجا، اور ان کو ایک بندخط دے کرو مایا، کہ اس کو دو دن کے بعد کھولنا ، دو دن کے بعد خط کھولا، تراس مس لکھا تنا کہ ''تخلہ میں عثمر کر قرمین کے ارا دوں کا بننہ لگا وُ' اور خرد و'' آنفا یک کہ کے کیجے لوگ ج شام سے تجارت کا مال ہے کرا رہے تھے سامنے سے گذرے مسلما نوں کے اس درت نے رسول الله صلی الم علم می ا ما زت کے بغیران رحل کردیا ان می سے ایک تخص عمروبن حضر کی مارا كما ؟ ا در د و بجرُّ ليا كيُّه ؟ ا در قا فله كا مال لوث ليا كيا بصوصلي اللَّه . عکر و کے جب اس کی خبر ملی، تو نار اضی طا ہرکی، اور فرمایا کہ میں نے رے یہ تو بنیں کما نقاء کم نے ترازائ کی آگ لگا دی اور اسی کے ساتھ وسے کے قاعدے کے مطابق اس دسترنے جومال لوٹایتیا وہ بھی اسی کولوٹا دیا ، مکہ کا جو آ ومی ماراگیا تھا، وہ قریش کے ایک برے سردار کا ساتھی تھا اور جو دوآ دھی کردے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے یوتے تھے اس واقعہ نے مکہ والون مين بدله يلن كانياج ش يدأكرديا، الله مدر كى لرانى بدينے كے لئے ايك برى لاائ فورى

تمی اور لڑائی کے لئے سرایہ بھی ضروری تھا، کہ والول نے اینا

مارا سرمایہ دے کرایک بخارتی قا فلہ ٹیام کو بھیجا، پہلے وا قعہ کے دو ڈھائی مہینوں کے بعد رمضان سٹ نیمٹیں یہ قافلہ لوٹ کرآ رہا تھاکہ مَکَہ والوں کو خبر پہنچی ، کەمسلمان اُس پر چھا یا مارا جا ہتے ہیں' یہ خبر اتے ہی قریش کے بڑے بڑے مردار ایک ہرارسیا ہیوں کو لے کر مکہ سے بنکلے، اور مرم نحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی ، تو آپٹ بھی بھے مسلما نوں کے *ساتھ مدب*بتہ سے چل پڑنے ، قافلہ تو بچ کر کر سنج محکا تھا آ ر کہ والوں نے کہا ، کہ ہم کا*گرا* پہنچ کرخوشی متامی*ں گے اور* ناچ رنگ ور شراب و کہا ب کے جلنے کریں گئے کہ آیک گا ڈن کا نام تھا کھال سال کے سال بوں بھی میر لگتا تھا، مریزے ایک میل کل کرآئے نے یراؤکیا بیوں کو وایس کمار مدينه كا حاكم بناكر مدينة لونا ديا، اور دوآ ديبول كرآكے بيماكه قريش کا پتہ لگائیں، جب بَرْرَ کے قریب بہنچ تو خبر پہنچا نے والوں نے فبرری ر وین دا دی کے دورے مرے کہ آگے من بین کرآ ہے دیس کے رات بھر دونوں مشکر آھنے رامنے پٹسے دیے اسملانوں نے بھی كمر كهول كحول كرة رام كيا ، كر خدا كا رسول رات عير كمرا نا ز ١ ور ولا س لگارہا، می ہونے کو آئی تومسلانوں کو نازے کے آواز دی'

نازكے بعد جادير وعظ فرمايا، يملما نول كايبلا لشكرتها اوركافرون سے ان كى يہلى لاائى تھى ایک نیکال قرمینی نے بیا ہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے ، اور ا<del>نین حضری کا</del> نول ہما اس کے وارث کو دے وا بائے استبہ قراش کا مروار اور الله المرابي كالبيف اس كے لئے تبار تها المرابو جبل نے اس تجویز كو كامنيا د دورنے ویل صُع ہوئی تو دونوں فرجیں میان میں آکر کھڑی ہوئیں، ایک لات ایک ہزار کا دُل با دُل تھا جولوہے میں غرق تھا ا الموف ين التويتره ملا ي عقر ، جن ك ياس بور ب متماركي در يق لیکن جن کا زور ان کے بازوگوں میں تھا ، اور دین کا جنش ان کے ں میں استدر اس الشرك رسول را فى كے ميدان سے درام طال نرائيس بھرك سابيب الشرك صنور سره كائے فتح كا دعا مانك ر بنے تھے ، اور عرش کر رہے تھے کہ خاد و زا اگر آج یہ تیرے معمی تھر بي جيد والے مط يکئے تو پيرزين بيتري بيتنش نه موگي، لڑائی اس طی شروع ہوئی کہ پہلے این حضری کا بھائی مامز جس کو انیت نیمائی کے خون کا دعوی تھا ، آئے۔ ٹرما ایک علام سلان ارب کے مقابد کو مجلا اور وہ ماراگیا اس کے بعد متبہ ہو قریش کے لئکر

کار دارتھا کہ بڑی شان سے بچلا اس کے ساتھ و آید اور شیبہ بھی آگے۔
بڑھے ، اوھر مسلانوں کی طرف سے بھی مدینہ کے تین انصاری تقابلہ
لو بچلے ، عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ
دینہ والے ہیں ، تو بچارا" محد ایہ لوگ ہارے جوڑ کے ہمیں مفور کے ہمیں ان کے فرمانے سے یہ انصاری ہمٹ آئے ، اور اب حضرت جرزہ حضرت الی میں آئے ،

علتبہ ، حصرت عمرت مرز منسے اور و آید حضرت علی اسے مقابل ہوئے ، ور مارے گئے ، حصرت عملی کو زخمی کردیا ، ید دیکی کر ا مرت علی آگئے ، لیکن شیبیہ نے حضرت عملیدہ ماکو زخمی کردیا ، ید دیکی کر منزت علی آگئے بڑھے ، اور شیبیہ کا کام تنا م کردیا ، حضرت زبیر انے مید بن العاص کا مقابلہ کیا ، اور ابہی تان کر برجھی ماری کہ وہ دھم یے زمین بی آرہا ،

اب عام حد سروع ہوگیا، مرینہ میں ابر جبل کی شرارت اور سل نوں سے قیمیٰ کاچر جا عام نفا، الفار کے دو نوجوان اس کی ک پین بیلے ، اور لوگون سے بہتہ بوچہ کر بازی طرح اس برایسے بیٹے کہ دم کی دم میں وہ خاک اور خون میں لیے شرا بڑا تھا، ایک ور سل ملان نے جاکر اس کا مرکا شابیا،

منتبه اورا بوجهل كا مأرا جانا تفاكه قريش إركر عباك لك ١٥١

سلمانوں نے ان کو بکڑا نا تقروع کیا، قریق کے مترادی جرکھ کرکے بڑے برنے رئیں تھے مارے گئے اور اتنے ہی آ دمی گر فتار ہو گئے ، اور الم نوں میں سے صرف بودہ بہا دروں نے شادت یا کی م خدا کی عجیب قدرت ہے کہ تین سویترہ کا دسیوں نے جہتھیارہ ے بھی یوری طرح سبحے نہ تھے ایک ہزار کی فرج کو ہرا دیا ایر هیرے اور ا جالے کی لڑائی تھی ، سے کی جبت ہوئی ، اور جبوٹ کی ہار، اند صرا چھٹ گیا اور ٹول سے ریاؤ برکے قدیوں کے سادملان<sup>وں</sup> نے بڑاا چھا برتا ؤکیا ہسلان ان کو کھانا کھلاتے تھے ، اور حود کھا لیتے تھے، جن کے پاس کیڑے نہیں تھے ان کو کٹرے دیئے، ريون بن ايك شخص سيل بن عمر بجرا كرا يا تقا ، يه برا زوراً ور تقررتھا ، عام مجبوں میں مسلما نوں کے خلاف تقریریں کرتا ، اور لوكون كر أبيارتا تفاء لبن معابيون نے كما ايا رسول الله إس-نت اکھٹر وا کھٹے اکہ بھراھی طرح بول نہ سکے اس نے اس رائے کونا پیند کیا، اور فرمایا ، اگریں اس کے جسم کا حصر گارو تو کو جی ہوں اگر خدا اس کے بدلہ میں سیرے جم کا کو بی محت

بھی بگارسے گا و تعبف مرجش صحابی جاہتے تھے کہ ان تیدوں کو تنت کر دیاجا سے مگر آت نے ان کی بات بھی انسی مانی ، یہ طے کیا کہ ان میں جرامیر ہیں ، وہ فدیہ دے کر حیوٹ جائیں ' غرب ہوں، کیکن لکھٹا ٹرسٹا جانتے ہوں کوہ دس سلمان بجول کو لکھٹا پُرصنا سکھا دیں، اور جو یہ نمبی ہنیں جانتا تھا ' وہ خدا کی۔ راه س آزاد کو دماکیا) بدر کی جت نے مہلا اوں کی قسمت کا پایٹ میلٹ دیا' اپ \* اوہ صرف ایک فرمہب اور ایک اہلی نظام کے د اعی ہی تہ تھے بلکہ ایک امٹنی ہوئی سیاسی قرت تھے، جن کا مقصد نہ صرت عرب ی چپوٹی مجبوٹی سیکڑوں ہے 'نظام ریاستو ں کی جگہ ایک مضبوط ا ور با قا حد ه حکومت مکمر" ی کرنا، بلکه قیم و کمبری کی خلا لما نه حکومتو ل کومثا کر قریش کا بڑا رور اوش کیا ، مکہ بے اکثر رئیس مارے گئے ال کی عكر السرسب كارتميل الوشفيان بناء اس فتح في منافقول كے ول بھی دیعر کا دینے ، ان کو پٹر جل گیا کہ اب ترازو کاکون بلوا بھاری مور ہا ہے، ادھ بہود مبی مبتیار ہو گئے اوران کو بے ڈرہو نے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا مرکبل نه دیا گیا تدان کا کہس ٹھکا نالمبین

بدر کا اسمام برری زان وایک حفری کے فون کے ا لئے کوٹی کی گئی گئی اب قریش کوایتے سترمقتولوں کے خون کے بولہ 🖟 كا خيال ہوا، بدريں جو مارے گئے تھے، ان كا ماتم مور با تھا مرشے برھے جاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھیں، کمسلما نوں سے اس کا بدلہ کیونکر ایا جائے ، ابوسفیان نے حراث مکہ کا رئیس عقاا ضم کھا ٹی تقی کہ حبیا۔ وه مسلما فوں سے بدلد زمے لیگا اوٹیا کا تطف انس اٹھائے گا کدر کے نین ہمینو ں کے بعد اس نے اپنی نسم اس طرح بوری کی کہ دوسور شرسوار ف لولے کر مدینتہ کے مس پاس گیا ' اور پہور مرداروں سے بات جبت کی یہو دنے اس کو مدینہ یر حل کے جید تا اسے اصح کو والیں ہوتے ہوئے ایک مسلمان کر قتل کیا' اور مسلما نوں کے چند مکا نول اور کھاس کے ڈوھیریس اگ لگا دی اسلانوں کو جر ابوئی قر وہ دوڑے كُر وه مُكِل حِيَّا نَصا ' إس وا قغه كوغز وهُ سَوِّينَ ( سنو وا بي لرَّا بيُ ) كِيتَه بينُ کیو بحہ ابوسفیان کے سابھیوں کا نونسہ اس سفر میں سویق لینی ستو بھا حبن كو مُعلِم ش وه بيسنكته كنه نهيه ، س نحضرمنت صلی ایشه علیه و کم کوا دھرسے اطیبیّا ن ہوا تو ایک، گھر طو كام كے كرنے كاخيال آيا ، يرحفرن فاطمة زہراد كے كاح كى تقريب متى، اوردوه ميى رسم درواج كى ايك ببت بري اصلاح متى،

مرت فاطمه ربيرا كالمحاح المحضية صي الأوليدول چہتی اور صنا حزا دیوں میں سب سے حیو ٹی تھیں اسے کواپنی سب اولاوول سے زیادہ ان سے محبت تھی، اور وہ بھی اسے بہارے ا یا بر فدا رہتی تھیں آیٹ کو ڈراسی بھی تعلیف پہنچی تو وہ سے چین الوماتي تفيس انيكي اور ياكيزگي بين ابني مثال نهمين ركمتي تعيين اب وہ جو ان ہو کیجی تقیں کا ٹھارہ سال کی عربی ، ننا دی کے بیٹیام آنے لگے تھے اگر حضور کے دل میں کھے اور بی با ساتنی بیخیال تھا، کہ اس کے لئے ایسا ہی جوڈر کا اڑ کیا کئی سلے، یہ صرت علی تھے، جو حضورًا بی کے سابی میں یا نفے ، حضرت علی نے اپنی درخوامت بیش کی ، اتو وہ کو یا بیش ہونے سے بہلے منظور ہو مکی تھی، حضرت نے بی بی فاطمہ ے دریا فت کیا ، تو وہ چیب رہیں، یر کو یا رضا مندی کا اظهار تھا کیر حفرت على سي يو يها ، كه نتها رس ياس جرا واكرف كو تياب بالإك کچھ بنہیں مومایا وہ زرہ کیا ہوئی جوبتہ میں اتھ آئی تھی ، عرض کی وہ تو موجو دست اس مے نے فرمایا، وہ اس ہے، اس کما ہاکے ٹر مصنے والوں کو خیال ہوگا کہ یہ زرہ ٹری ممتی چنر ہوگی ، لیکن برمن کر ان کو تعب ہوگا اکہ وو صرف سواسو رہیے

کی تھی، زرہ کے سوا برر کے اس سادر کی جو ملکیت تھی ، وہ یہ تھی بعركي ايك كهال اور ايك يراني مين جادراريهي وه سرمايه تهاج رو طانے دواہن کی نذر کیا ، ایک صابی نے اینا ایک خالی مکان د؛ لھا وولہن کے رہنے کو پش کیا ،حس کو آپ نے قبول فرمایا ، بزرگ باٹ نے رہنی چہتی بٹی کو جو صر دیا، وہ بان کی ایک چار یا بیٰ، چڑے کا ایک گذا حب ہیں کھجو رکے نئے عوبے نیقے ، ایک ھے گل، ایک مثاک، رو حکیاں اور دو مٹی کے گڑے تھے ، وو لها د ابن جب نئے گر میں جالئے ، تو حصنور ً د <u>یکھنے</u> تشہر ل**یٹ** لے گئے ، پہلے دروازہ یہ کھڑے ہوکراچارت مانگیٰ بھراندر گئے'، ایک برتن میں یا نی متگوایا ، دو نوں طریحہ اس میں ڈاسے، اور باتھ نخال کردولو یہ وہ یانی چیز کا ، اور بیٹی سے فرمایا ، بیٹی اِس نے تمهارا بحاح خاندان مح سب سے بہتر شخص سے کیاہے، التُد اکبر! کیا سادگی اور بایشکلفی کی تقریب کفی، مسلمانوں کی خوشی کے مراہم کے لئے اس سے بہترکوئی موہنہ ہوسکتا ہے ؟ یہ گویا صفد صلی اللہ علیہ و کم نے مسلما نون کے سامنے اپنی اور اپنی اولا د ک زندگی ک شال بیش کی ب، و لروڙو

كرهمضا لي ناز كے بعد اس سال روزه كى دورسى عباد فرمن ہوئی اور اس کے لئے زمضا ن کا ہمینہ جنا گیا اکیو کہ یہ وہی یا کہ نہینہ تھا <sup>ہم</sup>یں کہ ایک رات میں خدا کا بنیام اس خاص نبدد انہر عليہ وکلم) پر حرا کے غاربیں اترا تھا'اس یا دگا رمیں یہ ج بینہ عزت کو رمنت کا مهینه مفرر ہوا اور اس میں اسی طرح دن گر ارنے کو حکم پورا جس طح اس برگزیده بنی فے ان د نوں حرامیں د ن گذارے تھے، ینی دن کو کھا نے پینے سے پر بیز اور رات کوغدا کی عیا دین المل مرشرلیت نے اینے لئے ہوارکا کوئی دن این فوشی اور مرت کے لئے مقرد کیا ہے، إسلام نے اس کے لئے رمضا ن کے روزہ کے بعد شوال کی پہلی کو عبد کا دن مقرر کیا اس معید کی دو رکعت نمازیر سے کو بتایا انک خداکے سائنے سے کھڑے ہو کی قراً ن کی نمت دورابام کی دولت ملنے بیضاکا شکر اداکری اور ابل لئے تاکہ اس خوشی کے دن کوئی بھائی بھوکانہ رہے کیا انتظام كياكيا، مرتقدرت والے ير فطركا صدقه واجب كيا كيا، ير بها بوقع

تھا کہ انحفرت ملی اللہ علیہ و کم نے مسلما نوں کیسا تھ لے کرایک میدان میں عید کی نماز ا داکی ، نماز کے بعد خطبہ دیا ،جس میں فطر کے صد قہ کی خوبیاں بیان فرمائیں ،

یه میدی نا زمسلاً نور کی معاشرتی مساوات اور ندہبی خورشی کا مسالاند منظر ہے۔ م

عدل ال توال سات

کر بین بررکے براہ لینے کی اگر اندر ہی اندر سالگ رہی تھی '
ابوسفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا ، قریش کا تجارتی سرفایہ رُائی کے خرچ کے لئے منظور ہوا ، عربوں کے بیٹر کا نے اور جوش دلانے کائرب سے کام کا بتھیار شاعری تھی ، قریش کے دوش عروں نے اس کام کو ایسے کام کا بتھیار شاعری تھی ، قریش کے دوش عروب نے اس کام کو ایسے باقعوں میں لیا ان میں سے ایک وی تھا جربر آمیں فید ہوچکا تھا '
گر رحمت عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے جلم وکرم سے رہا ہوگیا تھا ان دو و ن اگر رحمت عالم صلی الشرعلیہ وسلم کے جلم وکرم سے رہا ہوگیا تھا ان دو و ن ا
نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کر اپنے کی ان کی گر می سے آگ لگا دی ،
دل بڑھانے کا کام کیا 'بڑے بڑے گھانوں کی بیان جن کی میران جن کی مردا اور مقیان کی بی بیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا 'بڑے بڑے گھانوں کی بیان جن کی مردا اور مقیان کی بی بیوں کے ایک میں بیند تھی اینے گانوں سے قریش سیا بیوں کی گوں

میں شحاعت رور مرد انگی کے خون دو زانے کے لئے مفرکو ؟ ما دہ ہوئی، ہند کا باب عتبہ اور جنیر بن معلم کا چپا دو نوں بدر کے مدان میں حضرت تمزة كم لا قد سے مارے كئے نفي بندنے جبيركے حبشي غلام و حتی کی از دی کی قمیت حضرت <del>حمر آ</del>نم کالمر مقرر کیا تھا ، کہ میں یہ نباریاں ہوری تھیں گراھی تک مدینہ میں اس کی خ نہ تھی، حضرت صلی امٹے علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس نزینے جو اسلاً لاکھے تھے ' ایک تیز جلنے والے آ دی کو بھے کر مدینیہ ایں خبر کی' اتنے یں خبر پ لیں کہ و کین کی فوج رصا واکرکے مدینہ کے قریب پہنے تھی ہے کاک نے کی مسلما نول کو پہرہ کے کام اور وشمنوں کی دیجہ تبعال پی مقرر کیا استخبر ہوئی تومشورہ طلب کیا اکثروں نے یرائے دی کہ عور ڈن کو با ہر کے قلعہ میں بھے دیا جائے ، اور مرد آبادی میں تھرکر دیواروں کا اُر ہے کر وسمنوں کا سامنا کوی، شافقوں کے سردار عبداللہ بن الربی بن سلول نے بھی بھی رائے دی الیکن نوجوا ن سلما نوں نے جر جوش یں بھرے ہوئے سے اس برامرار کیا کہ شہرے بھی کر میدان یں مقا بلہ کیا جائے اس قرار داد کے بعد آنحضرت صلی انٹر علیہ وہم گھر الشرایف لے گئے، اور زرہ من كر بامر تشريف لائے، اور وورك ملانوں نے بھی تیاری مٹروع کر دی 4

قریش نے مینہ کے پاس سنجکر آمد ساڑ کے پاس ٹر او ڈالا ا اور دلو دن بہال مصلے رہے انتیارے ون حمید تھا استحفرت کی الڈیکاریم حمیعه کی نما زیژه کرایک بنرارمها نو رکو ساتھ لیکر با ہر بیکے ان میں عبداً تشربن ابی بن سلول کے بھی تین سوا دی تھے الیکن وہ یہ کہہ کہ ایت ادمیوں کوساتھ لے کروایس جلاگیا ، کہ محدفے میری رائے زمانی آب مرف سائ سوسل ن رہ گئے، جن میں سے صرف سوا دمیون کے پاس زرہیں تھیں ، اس لڑا ٹی میں شرکت کی اجا زت بانے کے لئے تعیق کم سن نوجران مسلمانون ني عجيب وغريب جوش د كلايا ، رُافع بِنُ خَدْسِج ت جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں تھیوٹے ہوا او وہ انگوشوں کے ل تن ل کوش ہوگئے ، سے قوم کی زندگی کی اگ نرجوا فوں کے ری جوش عل کے ابندھن سے ملتی ہے۔ مسلانوں نے اُحدیمار کو بیٹھ کے بیچے رکھ کرانی صف درست کی بیازیں ایک درہ ( گھاٹی) تھا جدھرسے ڈریفا کر دہمن ج ے اگر حمد فرکر دیں اس لئے کیا س اچھے تیر جلانے والوں کا ایک دسته اس کی حفاظت کے لئے مفرکیا ، اور سمجھا دیا کہ" اڑائی س ہاری جریت بھی ہورہی ہولؤ بھی وہ اپنی جگرے نہ ہمٹیں ب

لا ای اس طع شروع موئی که قریش کی شریب بیویا ل دف یر فی کے متعراور بدر کے مقتولوں کا در د بھرا مرتبیہ یُضی ہوئی آگے بُرصیں، یم قریش کے لشکر کا علم بر دار طلح صف سے کل کر بکارا، علی مر تعنی ے کا جواب دیا ، اور نرصے کر علوار ماری اور طلحہ کی لاش زس م تھی اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرائت کی اور آخر حضرت حمر وا ی تلوار نے اس کا تھی خاتمہ کردیا اب عام جنگ نتروع ہو گئی حضت ، حصرت علی الو دجانہ الفاری فوج ں کے دل میں مکس کئے اور وشمنوں کی صفیں کی صفیس الٹ دیں<sup>،</sup> حضرت حمز ہن دونوں ایموں میں ٹوارلئے لانٹوں پر لاشیر کم لتے جارہے تھے ، جرمیز کا حبثی غلام وحشی جس سے ہندنے یہ وعدہ کیا تھا ا کہ اگروہ جمزہ م کو قبل کروے تو اور اور دیاجا سے گا ، حضرت جمزہ کی تاک میں تھا ، حضرت تمز النب ہے اس کی رویں آئے ، اس نے صبیدں کے ایک فاص انداز سے جس میں ان کو اور ی جمارت ہوتی ہے، ایک چوٹا سائیزہ پستک کرمارا جوٹاف میں رگا، اور یار ہوگیا ' صفرت حمز ہننے اس پر بلٹ کر حمد کرنا جا ہا ، مگر لڑ کھڑا کر گریزے اورروح يرواز كرفئي حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی ، باب اپنے بیٹے اور

یٹا اینے بایب کے مقابل موار تول رہا تھا، حنطلہ ایک صحابی تھے جوسلمان ہو سے تھ الخول نے اپنے باب کے مقابلہ میں جانے کی اجا زت جاہی، گر دھست عالم سلی اللہ علیہ ولم نے اس کی اجازت دوی مسلمان بہا درایان کے جرش میں چور نجے' رہ کا ذوں کو مرط<sup>ل</sup> سے دیا کے بڑھے جارہے تھے، آفر ان کے بے بناہ حموں سے وہموں کے پانوں اکٹر گئے اب مسلانوں نے دشمنوں کے بچائے ان کے مال و اساب کی لوٹ شروع کردی ہے دیکھ کر جم جلانے والوں نے جو درہ کے ہرہ یہ سے ، این حوکی جوڑ دی ان کے مردار عبداً سُرین جبرا نے کتنا ہی ان کوروکا ، گروہ یہ جان کرکہ را ائی ختم ہو یکی سے وہ مجی وٹ ارس شرمک ہوگئے، خالد ج بعد کو اسلام کے سب سے بڑے سیسالار مَّابِت ہوئے ، اس وقت مکّہ کی فرج میں تھے ، ان کی حنگی نظر سے دشمنون کی بیکر وری چیی بنس ر وسکتی تھی ، وہ سوار و ل کا ایک دستر لے کر ذرّہ سے ہو کرائے بڑھے ، عبداللہ بن جبیز اوران کے جند*م المتیوں نے جم کر سامنا کیا اور رب کے سب شہد ہوگئے ،* فالدنے اب ایک بڑھ کرسلانوں پر تیکھے سے عمر کیا ، سل اوٹنے مِن مصروت عظم والح و ميكما تر توادين بُرس دي هين برحواي كا عالم ہو اکرمسلان ام میں ہی میں ایک دوررے راوٹ راے است

رہ ہے۔ بن عمہ جو مسلما و ں کے عُکم پر دار اور صورت میں انحفرت صلی اللہ عليه وسلم سے ملتے ملتے تھے اوہ ايک كافركے باتھ سے شہيد ہو كئے، میں پر کا فروں نے عل مجا دیا کہ تحکّر لنے بشمادت با کی ، اس آو ما بوں کے رہے میے ہوش تھی اڑگئے ، ان کی صفیں بے ترتیب ' وکمیٰں <sup>،</sup> کا فروں کا میارا زور إوسر تھا جرح حینورؓ <u>کھے او</u>صفوں کی یے ترتیبی سے آیا کا پہنچے کے لئے وشمنو س کا راستہ باکل صاف تھا ؛ عرف گیا رہ جا ن نثار پر والوں کی طرح شمے نبوت کے اردگرفہ نتے ' ان میں سے علی 'مرتضیٰ ابو بھر شامدیق ، سعد تنین ابی و قاص زَبِيرٌ اورطلحه أكه نام مِها جروں مِن اور ابو قبعاً نه نام انصار بول سِ معلوم ہے، باقی صحابہ کو آپ کی کچہ خبرنہ تھی ، کیا یک آئے ایک صیابی نے دور سے بھیانا، اور بھارا، مسلمانو ارسول استریس یسن کر برطرف سے جان شار اوٹ ٹرے اور آپ کو دائرہ میں لے لبا ، کفار نے برط ف سے مط کر اسی رخ پر دور دیا کال کا ادل ہجوم کرکے بڑھتا تھا ، لیکن دوالفقار کی بجلی سے یہ با دل ہیٹ بجهث كرأه جاتا تمعا أبك حدفوه بهجوم هوا تو فرمايا ، كؤن مجمريجا ن دیں ہے ؟ دفت مات انصاری ایک کے بید ایک بڑھے اور له ير صرب على كى اس فوارك مع تعاجوات كو درين على لتى ،

دس ابود حان العماري عمك ا بو تیرائے ان کی بیٹھ پر لگتے، طلکانانے الوا سعد آپ کی طرف سے تیر طلارے تھے، سے ای کے بیرہ مبارک کا اوٹ کرایا تھا ا آپ گردن منظر د مکيمنا جا پيتنه تو وه عرض کرننه که آپ گردن د اٹھائیں کوئی نیرند لگ جائے ہراسینہ حاضرہے اسی حال میں تویش کا بڑھا ۱۱ ور بھرہ میا رک پر الموار ماری جس کی چوٹ سے خور کی لڑیاں چبرہ مبارک میں تیجہ کررہ کئیں' ام عبارہ محامیہ نے اس ماری جوامس کی زرہ میں اچیٹ کررہ گئی اکسی کافر نے دور ی سے آگے کے دودانت شہید ہوگئے ' اسی حالت یس آیا کی ا څرمین ڏو با ٻوا فقره 'بڪلا بحد متي د نيا تک يا د رہے گا بری قوم کے قصور و ں کو معاف کر کہ وہ نا دان ہیں کہ اُسُ کے بعد چند ٹابت قدم صحابیوں کے ساتھ آب بہار کی یونی نرجڑھ گئے ، ابوسفیان نے دیکھ لیا چند ہمراہیوں نے نتیخر بر

نہ بڑھ سکا، لیکن سامنے کی دوسری بہاڑی برچرھ کر اس نے بہل داوتا تی ہے یکاری حضرت کر آئے اس کے مقابلہ میں اللہ اکبر کا اور لگا، اَبُ كِي وَفَاتَ كِي عَلَمَا خِيرِما بَينَهُ مَكَ بَعِيلِ كُنِّي مَصْرَتُ فَأَطَّمَهُ رَبِّ فدا جانے کی طرح ہے تا یا نہ یائے کے قدموں تک بہنے گئیں جہ ہ ممارکا سے خون جاری تھا ، حضرت علیؓ ببریں یا نی بھرکہ لائے، حضرت فاطمہؓ زخموں کو دھوتی تقیں ' گر خو ن نہیں تھمتا تھا ، آخر بٹیا ٹی کا ایک ٹرکڑا ملا کر زخموں ہر رکھ دیا،جس سے فون تھم گیا، اس لڑائی میں سیمسلمان مارے گئے، شہیدوں میر بڑی ہستی حضرت تھے ہون کی تقی محنوریہ اس کا بڑا اثر تمقا ، گر مجال کیا تھی جومر کا دائن ہاتھ سے چھوٹا، اتنا فرمایا کا او بھڑی ایک مونی مونے والابھی نہیں انصار نے ساتھ اپنی عورتوں کو ہرایت کی کہ پہلے۔ حمز الا ما من كروا المنحفرت صلى المعالية وللم في يد ديجا تو فرمايا المهاري

مدر دی کا ٹنگریہ اور کرتا ہوں ، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں "۔ قریش کی عور توں نے ، اور خاص کر ابوسفیان کی بیوی ہندنے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کرکے اپنے دل کا بخار کا لا ان کے ناک کان کاٹ لئے اور ابھولوں کا ہا رہناکہ اپنے گلے میں ڈالا ، ہنڈرنے حضرت حمز ہم کا بیٹ چاک کیا، اور جگر کال کر جیا یا، مگر کیک نہ کی ہم

ایک بندی بریز سے کرچند اشعار گائے کہ آج برکا بدلہ ہوگیا ، اس اڑائی میں بہو دیوں کے ڈرسے سلمانوں نے اپنی بیو بوں بیحوں اور کمز ورون کو تلعہ میں رکھ دیا تھا' گرجو بی بیا ں بہا در تھیں' وہ میدان میں موجو دکھیں پڑھ ھیجے کہ ھنرت فاطبع ز ہرا ' با عیب کی مرعم ٹی کررہی قنیں؛ اور حضرت عالث منا ، حضرت ام سلیط رہ اور حضرت ام سلیم لبن كرمون يرشك عرمركر لاتى مني اور زخيو لكو ال تى مقيل، أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي تحيو تهي اور حضرت حمز ين كي مهن حفرت صفید انکت کی خرس کی سینہ ے تکلیں اس تفرت صلی اللہ عليه وللم في ان كے صاحرا وہ زير سے بلاكر كما كه وہ حضرت جروہ كى لاش جو براے اکراے إلى تقى الد و يكھنے يائيں حضرت وبيرا نے آكد يا كما تر بوليس س ايت عمائى كا ماجرا سُن حكى مور البكن ضاكى راه يس يوكوئي برى قرباني بنيس، آخضرت صلى الشرعليه وسلم ف اجانيت وی ، تو لاش پر گمین مون کا جوش تھا ، اور عزیز عصا ٹی کے مخمہ سے کھو<sup>س</sup> یے نے کی اِنّا بِلّٰہِ وَ إِنّا اِلبَادِ رَاجِعُوْنَ کے سوا ان کی نہان سے اور کچھ نہیں بکلا ،

ایک انصاری بی کے باب ' بعائی اور شوہر تیوں اس لا ایک مارے گئے سنے ، وہ حال جاننے کے لئے بے قرار ہو کر مگرت

تکیں اری باری ان تیز سخت حادثوں کی آواز ان کے کا لول میں ٹر تی ہے، لیکن وہ ہر بار نہی دھتی ہیں، کہ امارے رسول کیے ہیں؟ ب ملا خیرست سے ہیں ۱۱ن کو نشکین نہ ہوئی کیاس آ کر ہر'ہ مبارک و کھا، قریکار اکٹیں اکٹی خریت سے ہیں توا ورصبیتیں کھے انہیں ا سٹہیدوں کے کفن کے لئے بھی غربیہ سلما نوں کے یاس کچھ نہ تھا مدینہ کے پہلے امام اور متلغ مصحب بن عمیر کا جنازہ تیار تھا ان کے عن كا كِيْرِو وَمَنَا جَعِولًا تَعَا كَهِ إِنْ كَا مِرْجِعِيا يَا جَا يَا بَوْ مِا يُونِ كُلُ عَلِيتَهِ اور یا و سیمیاتے تو ترکس جاتا انز سر جیا کریاوس برگھاس وال دی ائی ہے وہ نظر تھا کہ بعد کو بھی ملمان حبب ویں واقعہ کو یا د کرتے ہے نورو دیتے تھے، شہیدوں کونہلائے بغیراسی طرح خون سے رعین ۔ قبروں میں آنارا گیا'ا ور مبکیسی اورمظلومی کے بیر مجسمے نر مین کے میر<sup>و</sup> كرويخ ككني مسلمانوں کو اس زا نی میں گو جانوں کا بڑا نفضان ٹھنا مایٹا تھا' ليكن حبكى نقطهُ نظرت ان كى شكست ناتام رى تقى، دُرتها كرا برمفيان راس کا خیال آیا تو ایسا نه جو که دوباره خکد کردے اس کئے آنحضت صلی الشرعليد و لم نے اسى حالت ميں اس كا پنچھاكرا فرورى كھا اس یں یہ بی صلحت تھی کہ اس یاس کے فتیلے ایسا ٹرسمجس کرسلا اول کا رؤ

ٹوٹ بھا' اب جوچاہے اکن ہر حلہ کر سکتاہے' بہت سے سلمان رخموں سے گرچے رہتھ ، گرجی وقت کے نے مدا کا برحکم سایا، مترسلانی کنے اس کام کے لئے این کو بیش کیا 'جن میں حضرت ا پو بکولفا اور زمیر لا بھی تھے، ا برمفیان کو کیچه دور کل جانے کے بدخیال کیا کہ اس کا کام ا دھورا رہ گیا الیکن نزا مدکے رئیں معیدتے جودریر دہ سلما نو سکے رائعه نها› اور شكست كي خبر من كريدية كما يقا، دايس حاكرا ومقيان سے کہا اکریں ویکھتا آتا ہول کہ محمد اصلی انٹرولیے ولم) اس مروسا مان تہمارے پیچھے اُرے ہیں کہ ان کامقابلہ نامکن ہے کیس کراوسفیا ت ى حطره كو مرا ال مرتبة میں إسلام مے لئے یہ تعیار خطرہ تھا اور یسب سے بڑھ کم عما ، کیونکه بیمو د دولت میل ، تجا زت میں ، اور حنگی مهارت میں مو بو رہے برعد كريقي ان كالبلسله حجازت كرنام كے مدود تك يصيلاتها ا ان کے بیوبار اور کاروبار کے سبب سے سارے عرب بران کا اثر تھا اور وہ عرب میں فرہمی او امات اور علم ونصل کے لحاظ سے تماز سمجھے عاتے منے مرتبہ اور اس کے باس کے شہروں اور آبا دلیوں میں ان کو

اینی دولت، مطابهت اور تجادت کی وجسے بڑی قت مامل کتی، ب ان کے مرط یہ داری کے برجد کے پنچے دیے تھے اوس او خزرج کے کسان اور مزدور جربیا کرتے تھے، وہ سب ان کے قلوں اور کو تھیوں کے نذر ہو جاتا تھا ' عربوں کی ملکیت ہود ہیں کے ہاتھ ورہتی، اور اس کئے وہ اپنی فسنت کا کیل نہیں یا تھے تھے ہیو د کو كالك قبيله جربتي فينقاع كبلانا تفا، وه سوني، حاندى اورسونارى کا کا م کرتا نفا؟ اور مدینہ کے قریب ہی رہتا نفا' ان کا دوسرافبیلہ بنی کفخ عما اور تیرانی قرایله کهاتا تها الخول نے مرطرف لین دین کا کا روبار کھیلا رکھا بھا، ساری آبادی ان کے قرضوں سے زیر بارتھی ا وریونکہ اکیلے وہی دوات کے مالک تھے اس لئے بڑی ہے ارحمی مود کی ٹری بڑی شرصی مقرر کرتے تھے ، اور قرصنہ کی کفالت میں لوگوں کے پال پیچے بہا ں تک کوعود توں کو رہن رکھوانے تنے ، جب اسلام کا مرکز مکہ سے مٹ کر مدینہ جبلا آیا تربیووی صبیا مثروع میں بتایا جا چکاہے ایسلے بہلے بہت خوش ہوئے ،کیو مکراسا جو کچه کهنا تفا<sup>،</sup> وه سب ان کی کتا پر س میں نتا ، وه ان کی آسانی كا يوں كى تائيداوران كے پينمروں كى تصديق كرتا تھا 'اور اس ان کویہ ائمیر متی کہ عربوں کی یہ نئی کتر کی ان کے ا قدار کواوا

برصائے گی اور اس لئے وہ اسلام سے اتحاد اورمعاہدہ کے لئے لگے بڑھے، اور دشمنوں کے حکہ کی صورت میں مدمینہ کے بچا کہ کا قول فرارکیا، ورسیھے کہ عربوں کی بینٹی طاقت یہودیوں میں جذب ہو کررہ جائے گی لیکن ان کو سال کے اندر ہی اندر ید معلوم ہونے لگا کہ یونی ترکیب ایک تعل طاقت ہے ،جس کو اگر پہلے ہی کمیل نه دیا گیا ، توان کے سامے ا قدار اور بیویار کاخاتمہ کروے گی اب یہ ہواکہ بجائے اس کے کم اسلام کی طرف اس لئے بڑھتے کہ وہ انہی کے اصلی وین کولے کم اً یا تھا' وہ یہ کئے لگے' اس پر بیجا اغتراضوں کی بھر مار کرنے لگے' سامنے کھے اور یکھیے کھیے کہتے ؛ اور پورا زور لگاتے کہ اسلام کی طرف سے لوگول کے دل پھر جائیں، گراس میں ان کو کا میا بی ہنیں، بلکہ خو دیہو دیوں سے جولونگ كيمه بھي تق اورالفها ف جاہتے تھے، كھٽم كھٽا مسلمان ہو گئے الآ کچھ نے مملان ہوکر اپنی دوست بھی اسلام کی راہ میں دے دی یہ صورتِ حال تھی کہ <del>قریش</del> اور مسلماً نوں میں **ڑ**ائی کے آٹار ظ ہر ہونے گئے، اب ایھو ں نے قریش سے اور قریش نے ان سے سار باز مثر وع کی، ایک ہی سال کے بعد بدر کا و اِقعہ پیش آیا، اور مسلانوں نے نتے یائی ، یہ یہوویوں کے لئے خطرہ کی گھنٹی تقی، وہ چو کئے ہو گئے'، اور کیل پر زہ سے درمت ہونے لگے ہم

به دیکھا تو ان گوسمجھای<sup>ا ،</sup> اور ان کو ان کا قول وقرار یا و د لایا ، اور م<sup>د</sup> ا ننے کی صورت میں دھمکی دی کہ جو ترکیش کا حال ہوا وہی تہا را ہوگا ) یہو د لوں نے کہا'ہم کو قریش نرسمجھنا ، وہ لڑائی بھڑا ئی کے آدمی زیجی ا ہما رہے پاس لڑائی کے لورے سامان اور مجھما رہی' اور ہا رہ ا سے بڑے قلعے میں ان قلوں سے سر محواثا اسان تہیں يرو ديوں كومعلوم تفا ، كه محر صلة الشرعلية ولم كى سارى طاقت كا راز مدینتہ کے و وقیبلوں اُوس اورخزیج کا اسلام کے جینڈ نے سلے آکہ ایک ہوجانا تھا انفوں نے یہ کیاکدان کی محلبول میں سٹھ کوانی وزن ك إس كى رائيوں كاجو اسلام سے يہلے ايك دوسرے كے ضلات را تے اندارے جھرنے لگے اکد دونوں کی مداوت کے مرانے میز بے أبهر بن اور ان کے اسلام کے اتحاد کا رشتہ اڑٹ جائے ، ایک و افعہ ان کی اسی جال سے بہاں کا مواک مے دونوں نفسلے عالم کے مرف كوتيار مر كيئ ، رسول الشرصلي الشرطلية ولم كو خبر إلو في تواكر دونو أكرسمجها بااوراس طرح به فتنه وبا

مرینه بین منافقو ن کا جوگرده تها اس کابهودیون سے سل تھا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ای بہد دیوں کے تبیلۂ بنی تفیر اور بنی فقینهارع کا ساتھی تھا ا

بہودیوں میں سب سے لڑا کا اور بہا در قبیلہ بنی قینقاع تھا ، برکی نقے نے اس کو جو نکا دیا اس نے جا اک رشوع بی مراسلام کی طاقت کو اُبھرنے سے روکا جائے بینمایخہ بہود اورمسلما نوں ہیں صلح کا جو تول و قرار ہوا تھا، اس کو اور کر اسی نے پہلے مثرارت کی ہیل کی ، بع أَقِينُفاع سے لوائی خوالت میں ایک اتفاق واقعہ نے جینگاری کو اور پھر کا دیا <sup>،</sup> ایک سلمان بی بی بنی فنیقاع کے محلہ میں کسی بحام سے ان کی<sup>د</sup> وکان یں گئیء اُ تفوں نے اس کو چیٹر کر بے حرمت کیا ایہ ویکھ کُر ایک مسلمان آیے سے باہر ہوگیا اور اس بیو دی کو مارکزگرا دیا ، یبو د اوں نے اس لا ن لو مار ڈالا) اس واقعہ نے ایک بلوہ کی صورت اختیار کرلی مسلما نول نے پہلے ان کو بہت سمجھا یا مگران کو اپنے مٹھیا رو ں اور قلعول پر آنا نا زتھا کہ وہ صلح پر تیار نہیں ہوئے ، اب مسلمانوں نے ا ن کو بنل کا گھونسہ مجد کرسب سے پہلے ان سے نیٹنا خروری سمجھاء لڑائی کا املان ہوا تو بنی قینقاع نے اینا قلعہ بندکرکے مقابلہ کیا سلمانوں نے ان کے قلعہ کو گیر لیا ، اور بیندرہ دن تک گیرے رہے مسلمانوں کی بیطاقت دیکھ کر قلعہ والے گھرا گئے ، اور آخر اس بررامنی بوسك كم رسول الترصلي الشرطيه وسلم جوفيصله كرس وه بم كومنطورم

عبدالله بن ابی نے جوان کا حلیف تھا اہ کر انحضرت سے مرض کی اک ان کی اتنی ہی سزا بہت ہے کہ وہ یہاں سے کال مینے عایس ای سے منطور فرمایا ، اور بی فینماع مھی اس میر رضا مند ہو گئے اور دبنی ساری زمین اورجائدا و چیوڈ کر شآم کے طک بیں چلے گئے ، لب مخصرت صلی الشرطلي و لم ايک وين كے كرآئے تھے اس كے لئے اڑا ئی بھڑائی اور لوٹ مار کی کوئی ضرورت ندمتی ، مگر سیال مک جرحال آ برُجه آئے ہوا ان سے سمجہ گئے ہوگے اکہ حابل اور نا وان عرب کسی طے مسل فوں کوصلح اور امن وا مال سے رہے ہیں دیتے تھے المبلے تو اکیلے قریش سے لڑائی تھی اب امتہ آہتہ یہ آگ اور جگہ می تعیلی جا قی متی ، ۱ ور سخد کاب پنیج جکی تھی ، اپنی خطروں میں گجر کرحس طمح بن برتا تقامم ملان اس دین کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کررے يقے ، اور اب يمن كے كناروں اور بحر بن كے ملاقوں تك يى یہ تعلم حکے حکے بنول کی جاری تھی، مفرست سی میں قبیلہ کلات کے رئیں نے خوامش کی کہ خیدمہ رانوں کومیرے ساتھ کردیجے ، کہ وہ میری قرم میں جاکر اسلام کو بھیلایس

اور لوگو ر کوملان بنائي اڳ نے فرمايا ، مجھے سجد کي طرف سے درسے اس نے کہا اُ' ان کا میں ضا من موں"۔ اس راعتبار کرکے آی نے سُتر انصاری ملفوں اورمعلموں کواس کے ساتھ کردیا ، بنی سلبم کیے علاقہ میں متو نہ 'ام ایک کمنریں کے یا س ہنچکر اس نہننے دستہ نے حب کامقصد امن وسلامتی کی اشاعت کے سوا اور کھے نہ تھا، پڑاٹو کیا ؛ اس طراف کے رئیس عامر بن طفیل نے اکر ایک نے مواسب کو گھر کو قتل کردما ، یہ ایک عمروین امیہ تھے ، مجفول نے مدینہ اکرایے ساتھیوں کی ظلومی کی کہانی سب کو شائی ۽ اتھی دنوں میں عصل اور قارہ کے چند آدی آئے کی ضرمت ان آئے ، کہ ہا رے تبیلہ نے ابلام قبول کرایا ہے ، آپ چندسل اول کو ہما رے ساتھ کر و بیجئے جو ہما رے ہا ں جا کر ہم کو اسلام کی باتیں گھمائیں آیانے دس اومی سانفہ کر دیئے جب یہ نہتا تا فلہ رہی سےمقام یر پہنچا تو ان طالموں نے ای*ٹا عہد نوڑ دیا ،* بنی لحی<del>ا</del> ن کے دوسٹویتر جلانے والوں نے ان کو گھیرلیا 'یہ چند گنتی کے مسلما ن ایک فیکرے ر چڑھ گئے ، اور دو کے سوا رب خدا کی را ہ میں مارے گئے، ج دُلُونِ کُم مُنُ وہ تبیشن اور زیر منفی ان کو اکنوں نے پکڑ کر مکہ لے ماکر قریش کے یا تھ بہے ڈالا ، جبیب نے اُمد کی اڑائی س مار ش ابن عامر کو ماراتھا، اِس لئے حارث کے لڑکوں نے ان کوخرمدلا اور اینے باب کے بدلہ میں ان کو سولی دیکر مار ڈالا اسولی یانے سے پہلے تھنوں نے اینے قاتلوں سے اجا زت مانگی کم وہ و ور کوسے نماز ٹیرے لیں ' انفوں نے اس کی اجازت دی کو انفوں نے دورکعت نا زر رَدا کی ۱۰ور ہس و قت ہے یہ سلمان شہیدوں کی رحم قرار یا گئی' سولی باتے وقت بوشعران کی زبان پرتھا' " جب سين وبلام كى داه بين مارا جارا مون تو ميه وس كى كوئى يرواه بنيں كريں كس بہلو بر مارا عا وُں كا يُا زیر کو ایک دونرے قریشی نے اس سے خریدا تھا کہ کہ کے تما ٹیا ٹیو ں کے سامنے اس کے قبل کا رنگین تما ٹیا و کھائے گا' جب وَالْ عُوارِ لِے كُرُ آگے بڑھا ، توابو سفياً ن نے يوجيها على كہنا اگراس قت تِهَا رب بدن محر اصلی الله عليه وَلم) قتل كُ جات توتم خن نهوت، بولے، خداکی قسم رسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ ولم کے المرو ل کو کا نول سے بچانے یں بیری جان بھی کام آتی تربیری سعادت تھی، اس نقرہ کے ساتھ ایک علمار کری اور ان کائمر دھڑے الگ تھا، اشداکبراً ان خداکے بندوں برحق کا نشہ کیسا جھایا تھا ا الى الى الحقيق كافي رأك بهدون بالنالية ق

عازان سب سے دولت مند تھا ابڑے بڑے بہودی عالم اس کے فرس تنخواہیں یاتے تھے اسلام کی رشمنی میں اس فاندان کے کئی برے بڑے لگ رے سے آگے تھے ، کتب بن اٹرف اس فاندان کا فواسہ تما اس كا باي عرب اورمال اس شا نران كى يهودن تقى اس الے عربوں اور بہو دیوں دونوں میں اس کا اثر تھا 'اس کے سودی كاروباركايه حال تماكه وه عراول كم بال يحول اور بويول تك كو قرض مِن گرور کمن تھا ، بِر کا واقعہ میں آیا تو اس کو برخ ہوا ، شاعر مجی تھا ) اس نے اس داقعہ پر یُراٹر شعر لکھے، اور حود مکہ جا کہ قرتیش کے سرداروں سے طا اور ان کو بدر کا بدلہ لینے پرتیا رکیا ، مرمندولیں آیا قر سر لیت انصاری بی بو س کے نام نے کر این سفروں سال ہے عشق کا انلمارکرتا ' اس ہے انصار بیں بمی بھیلی ، اور آخرایک ا نصاری میتر سلم نے جا کر اس کو مارڈ الا) پررس الاول سلم کا واقعمے ایہود کے دو مرے بڑے بڑے آدمی جو اسلام کے وشمل تھے الورآخ سلام بن ابي الحقيق، كما مدارن الربيع ، اور محيى بن اططب بني نضر كي حلا وطني بوتفير بهوديون كا دومراطاتور ربع الأول سي على تعلم تها، اب اس في قريش سے

از باز سروع کی ، اور ان کو مرتبہ کے کر در حصوں کی اطلاع دیے اورسلماتوں بسے معاہدہ نھائی اس معاہدہ کی رو ا اگر کسی مسلمان یا بی نفیبر کے کسی آ دمی کے لا تھ سے کوئی اراجانا رے پر سی رس کے خون کا روپیہ ادا کرنا صروری تھا، بی عاری اُ دی ایک منگی غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ سے اتفاق سے ت كف حاله بحد ال مح ياس ترسول الله صلى الله عليه ولم كا امال اور تھا ، ان مقتولوں کے خون کا روپیٹرسلانوں پروا جیب ہوا' لا توں نے بنی تقییرے بھی اس میں مشرکت کی خواہش کی 'اور ول الشرعليد وسلم ان مح علم ميں لا مستقيم طاہريس تو ں نے بہت کچھ مستندی دکھا تی ۱۰ ورسٹر کست بیر آ ما دگی طابہ ليكن فيسبيه كر انحول في عالى كررسول الله سنى الله عليه ولم يه را بین رسول الشرصلی تشویر کی اس کی خبر لگ کئی بنو تغیر نے کہلا بھیجا کہ آئے تین آ دمیوں کولے کر آیس بم سے مالموں کو لے کر کوئی گے اگر : وآگ کی بات مان میں گے الموكوني عذر ترموكا ، آي نے جواب ديا كر حب تك مراكد

عهد نامه زلکه دو مرم کوتم پراعتبار نہیں کلیکن وہ اس پر راضی م ئے کہ بہود کا میرا قبیلہ کرنی قریظہ کہلا یا تھا آپ نے ان سے بھی دویارنٹے عدنامہ کی درخواست کی اور اس نے قول کیا ؟ اب بنی نفیرنے بھی کہا بھیجا کہم کو بھی یہ منظور ہے ، کہ آی تنن دمی مے کرہا رہے ہاں آئس آلی نے منطور ڈیا ) لیکن راہ میں کو معلوم ہوگیا کہ بہود " الواریں باندھ کر تیا رہی ا کہ حب آپ رلیف لائیں ترآپ کوفتل کردیں ایس عصر ایس چلے آئے ، بنی نفر بڑے بڑے قلعوں کے مالک تھے اجن مران کو ارتقا اور مدين كي منافق بجي ان كرشه دے رہے تھے اور كملا بيستے منے کہ تم دبنا ہیں، بنی قریظہ تہارا ساتھ دیں گے، اور ہم معی رو مسلما نوں کو یہ حال معلوم ہوا نو وہ بیش بندی کرکے آگے مرتبے اور بنی تضمیر کے قلعہ کو گھیرلیا اور شدرہ روز تک گھیرے بڑے بیم اس مشرط يرراضي بوك كدجس تدر مال واسياب أفتول یدے جاسکس نے جائی اور مربتہ سے ابر کل حاش حنا کے سب الكرون كو فيو الركد اوراينا مال واسابلادكر كل سكة ، اور ان س سے ان کے کئی بائے بڑے رئیں الجراف سلام بن ابی الحقیق

لآنه بی اربی اور حی بن انطب بھی تیبر پلے گئے خمار فی یا احراب کی اُرائی نامی شدہ ہے ۔

ذي قعده ست نو نفسہ مدینہ سے تکلیے کو تو کل گئے، گرخیہ پہنچ کر ابھوں نے ابنی مازشوں کا جا ک سارے ملک عرب میں چیلا دیا ، ان کے رئیبول نے مکہ جا کر قریش کوتیار کیا ، قبیلہ عطفان کو جہر کی آ دھی پیدا وارکا اللج دلاکرایے ساتھ المایا ابنی اسدان کے ملیف تھے اوہ می اکٹے ر فن سب فا کر دس بزار کی مجاری فوج مدینه کی سمت روانه موتی س معضرت صلى الله عليه وسلم كوحب اس كايته جلا تومسلما نول --تشوره کیا مسلماً نوں کو آحد کی لڑا اُن کا تجربہ ہو چکا تھا ،حضرت سلمان م فارس جونك الران كے مق اس ك امران كے حنكى طريقول سے كي واقت محق المنول نے رائے دی کر فہر کے تین رخ قرم کا وا ور عنت اوں سے گوے ہوئے س مرف ایک طرف کھلا ہوا ہے ، اوصرفندق (گذرها) کھود لی جائے الک رشمن اس سست میں کھنے دریائیں میر رائے رب نے مان کی انحضرت اللی الشرعلي وست کے یہ فارسی لفظ کندہ کاموب ہے '

تین شرار مسلما نون کے ساتھ باہر نکلے اور خندق کھود نے کی تیار ی شروع کر دی<sup>، تی</sup>ن ہزار متبرک بانھوں نے میں دن میں یہ کام **پو**را یما' اور اس طرح بو ماکیا کم خود خدا کا رسول بھی ان میں ایک عام مردور كى طح كام كررا تما اكني كئ دن فاقے سے گذر رہے تق . اِس پر اسلام کے نشیدا نیوں کا جوش تھنڈا نہیں ہوتا تھا؟ ہا تھول ے منی تھے دیے اور میٹھول یواس کولاد لادکر تھینکتے سے اور آواز میں آ واز الا کہ میں منعر گاتے تھے ، ' ہم ہیں جنمو ں نے محرصیلے ایٹر ملیہ وسلم کے باتھ یہ اس پر معیت ا ک ہے، کرمبتک مبان میں مبان مبنے ہمضا کی راہ میں اوقے مبر بھی گئے" دِثْمَنِ ابِ قریبِ اگیا تھا ' اس کے قریب اُنے کی خبر ں مُن مُن کُو بزول منا نقرں کے ہوش اڑے ما رہے تھے، مھوٹے بہانے کرکر کے اپنے كرول كروت رم عظ يهود كاب عرف ايك تميار تبسار سوقول المديد کیے یا ں رہتا ہیں۔ اس کی روش صافت زینی اس لئے دوسو اومیوں كا دسته ان كى دېكھ بھال كھ لئے الگ كرديا گائھا، بن و بطه اب كما كهل كرسائ بنس أت عنى بني نفركا بود بردارسي بن إعطب بواب خير عابسا تما ، دشمو ل كي فرج كي ساتم آیا تھا ۔اس نے بنو قرنظم کے مردار کو جوملا او سے معابدہ ترانے

جراس لئے آما وہ بہیں ہور ہا تھا ، کہ یہ با برکے لوگ تو چلے جا بن گے، پیشسلانوں کو اکیلے ہیں ہے نیٹنا پڑے گائی کا کہ کر اٹا لیا کہ میں اسوّفت محمرٌ کے خلات سا رے عرب کو اٹھاکر لایا ہوں ' ان کی طاقت کو ہمیشہ كے لئے ختم كردينے كا موقع بھراس سے بہتر إلى تھ نہيں آئے گا اس ليل بے لا پیار ملو کروہ بھی دشمنوں سے میں گیا ؟ اور حیکی نے اس کولفتین ولایا که اگر قریش ا ورغطفان نم کوبے یار و مدوگا رجیو رکر سطے ھائیں گئے تو ہم کہما را ساتھ دیں گے ، کقاربس دن تک مریز کے گر دھیرا ڈالے پڑے رہے ، اور ر علد كرف كى كوئى راه نهيل ياتے تھے ، ايك عبد خندق كى جوڑ ان رتھی، ایک ون اکفوں نے ٹری تیاری کرکے اسی مُرخ سے حمد کرنا چاہا ، عروبن أو عوق بش كاب سے بدا بهادر تھا ، كھوراكوداكر اس باراً گیا ، ادھریت زُوالفتار والا ہاتھ ٹرصا ، اور ایک ہی دار<sup>ہ کلوا</sup>ر شاہ تک اترآئی، صفرت علی نے اٹراکرکا نعرہ مارا اور نعتے کا اعلان بوگیا۔ مله کا بیرون ڈاسخت گذرا، دشمن برط ن سے تیرا در تیمر إرسا رہے تھے ،مسلمان عورتیں حس فلعہ سی محفوظ تقییں' وہ بنی قرکنظمہ کے پاس تھا ) بنو قرائنہ نے یہ ویکھ کر کم مطان ترا وہر پہنے ہیں ادھر اس خالی تلعه پر تبعنه کر لیا جا سے ۱۰ ایک پیروی قلعه کے بھا تک، بم

الک الک این د نوں میں ایک رات کو الی تیز کا ندھی جلی که دشنوں
کا کرناکہ اہنی د نوں میں ایک رات کو الیبی تیز کا ندھی جلی که دشنوں
کے خیوں کی رسیاں اکر اکھر گئیں کھانے کی ٹرٹریاں چو طوں یہ اداث الٹ جاتی تھیں سردی میں ہواکی اس تیز باڑھ نے بھی کفار کے دل کہا والے دیے ک

 टी हार्य होती है.

بنی ویط نے ایسے نازک موقع برمسلان کے ساتے جد مرک ئی وہ معا ف کرنے کے قابل نہ تھی مُجیّ بن اخطب جوعر بول کے اس مِتِے کا بانی تھا ، بی قر تبطیہ کے ساتھ ان کی اما ن میں تھا ، اس لئے مخضرت صلی الله علی ولم نے کفار کی اس متحدہ فوج کا نیرازہ عمر نے اتھ ہی بنور منظر کی طرف رخ کیا ،ان کے قلع بند ہو گئے ہملان ایک ہمپینہ تک ان کا گیمرا کئے بڑے رہے ، آخرانضوں نے یہ درخواست کی کہ ان کامعاملہ ان کے حلیف قبیلہ اوس کے مسلمان مردار سعد ا بَنَ مِما ذِ کے میبرد کیا جائے ' وہ جوفیصل س ان کو ٹونٹی سے منطوم ہوگا ؛ سَعَد عن مَعَا وْ خند قرا كى اڑا كى بين ايات تير كا زخم كھا كرنڈھا المور ب صف علم معى وه أك ان ك قبيله ك لوك يوليا سف عقر، کان کی خطامعا ف کردی جائے اگر سعدانے دماتا اور یرفیطر کیا ا ن میں عواشنے کے قابل ہوں وہ آئل کر دیلتے جائیں اورعدرتیں أدر بير قديمون اور مال واساب سلمانوں بس تقسم كرديا جا مي اسی فیصد برعل موا' اور بہود کے اس تیسرے نبیلہ کا بھی خا تمد موا احدان سرمایه دارول کی زاینیس اور جا مُدا دیل غریسب کا م

مصلانون میں بانٹ دی گئیں ا بھی تھا ، دین ٰاور د نیا کی الگ الگ تمیز اس کی تعلیم میں نہیں' دنیا نین سے کوئی الگ چر ہنیں، مدینہ منورہ جیسے ام و ال کا اس کی حکومت کی حدر شد کر امن و امان خا کم مومانا ٹ جاتی تھیں ؛ ادر عربوں کی بے نظام زندگی کی جگہ انسلام ی مرتب زندگی شروع هوجاتی تقی ۱ امام ۲ قا منی مفرر سوئے لگتے تھے ، اور وسلا می فا نون کی حکومت سب پر ایک ساتھ جاری ہو جاتی تھی ا السلام أع شروع شروع مي صرف ‹.. ديا، حيب فيمقصد كيه كيه حل بكلا توخداك عبادت سبق پڑھایا، جبطبیتیں او صربھی متوجہ ہوئیں تو اسلام کا قانون اتر نے لگا،
اس سے پہلے تک تو یہ حال تھا کہ باب سلمان تو بٹیا کا فرہا ن سلام
لائی ہے تو بیٹی کا فرہ ہے ، سؤ ہر سلمان ہو چکا گربیوی ابھی تک کفر کی حالت میں ہے، بدر کے بعد سلما نوں میں اطبیتان کی خاندانی زندگی بیدا ہونے دالوں کی بدا ہونے دالوں کی تقداد بھی بڑھی ہوگی، اس لئے سندھ میں وراثت کا قانون اُترا لائیاں جوع ہوں میں ترکہ پانے کا حق نہیں رکھتی تھیں، اسلام نے ان کو بھی ان کا حالات کی خاندہ ہو کی اندر دنی کے سکھ اور الله سے سلمان نکل ان کو بھی اب وہ موقع سیا کہ گھر کی اندر دنی نے نکے اور جین کے سکھ اور بھی نات سے بکات ناجائز میں ہوئی ان سے بکات ناجائز میں ان کا جائز میں ہوئی اور بھی ان کے سکھ اور بھی کے سکھ اُس کے سکھ کا اُس کے سکھ کا اُس کے سکھ کی اُس کے سکھ کے اُس کے سکھ کے اُس کے سکھ ک

سیمت میں برکاری کی روک تھام کے لینے مجرم کو بتھروں ت مارڈالنے کا حکم جو تو راق میں تھا، جازی کباگیا، بعضے کہتے ہیں کہ شراب کا بینا بلانا بھی اسی سال مبد ہوا،

عرب میں مذہر نے بیٹوں کا رواج تھا ،جن کو مُتبنّیٰ کہتے ہیں ،
اور جن کے ساتھ حقیقی بیٹوں کا معاملہ کیا جا آ تھا ) اور ان کی ہویا
حقیق بہریں مجبی جانی تفیس ، سصہ میں اسلام نے اس وہمی نسب کا
خاتمہ کیا ، جا بلیت کے زمانہ میں عور تیں بنا کو منوکار کرکے میلوں تھیلوں

یں اور مردوں کی محفلوں میں بے روک ٹوک آتی جاتی تھیں جن سے معاشرت کی برنای تھی' اسلام نے سے سے میں ان یاتوں کی مناسب اصلاص كين كرسے كلين توالك مرى عادراور مدكيں آ بیل ڈالیں ، گھو نگھراور نیخے والے زیور بین کردھا کے سے معلیں دوں سے لوچ کے ساتھ یا تیں نہ کرس کو اروں کے لئے بدکاری کی برتر اسو کو ڈرسے مقرر ہوئی ، بعض فتنم کی طلا فز س کی اصبلاح کی گئی ؟ اخلاق اورند بئراورسلالوں کے اخلاص ایباراورکوشنوں ہے وہ ایک ایک کرتے دور ہو گئیں اوراب اسلام کی ترقی کی را و میں دوری روک رہ گئے، ایک مکر کے مٹرک اور دومرے فیر کے يبرد و كلّ ك مشركول س حضورٌ مرف يرجا بت عم ، كد امن واما ن سے آگے ہی صفر دیں اور جولوک خوشی سے اس علقہ یں 'آنا جیا ہیں ان کو رمو قع دیا جائے <sup>ر</sup>مکہ میں غریب اور کمزور سلما<sup>ن</sup> ميون عورتون اوري بن ملانون كوجو نظر بندكر د كلاب ان كوا

مرتبَ آنے دیا جائے 'اورملمانوں کو مکہ آنے جانے اور کھت کے طوات اورج کی آزادی طے ، فیسر مے یہو دیوں سے اتنا ہی جا ہاجا تا تھا کہ اگر اسلام کے دین آیا بہیں حاہتے تووہ اس کی سیاسی طافت کے آگے سر میکا تاكه للك ميں ايك قىم كا نظام كھڑا كيا جا سكے ، 10 5 5 m 2-ملما نوں کی ٹری خواہش تھی کہ وہ تکہ جاکہ نعایۂ کعبہ کے طواف اورزیا رت سے ائی آئکویں ٹھنڈی کس اجس کے دیرار سے دوسالما سال سے محوم کردئے گئے کھے ، اسی ایا دہ سے آیا جودہ سومسلانوں ﴾ کو ساتھ لے کو ککہ کو روانہ ہوئے ' لڑا ئی کی نیٹ یا ٹکل نہ تھی ، کالغیت تھی کہ تلواروں کے موا کوئی ہتھیا رساتھ زلیا جائے ، اور تنواریں بھی نیام میں ہوں اور بانی کے اونٹ ساتھ تھے ، اور وب کا بچہ بچہ طائل تما کہ جو سفر ایسی مقدس غرض سے کیا جائے اس میں اڑنا کیا ، تلوالطفا ا بھی جا کڑ ہمیں جب آپ مکر کے قریب سنے توایات مخرکو حال در افت کرنے

مے نئے مکہ بھیجا، وہ فبرلایا کہ قریش دیک بڑی حبیت ساتھ لے کر سلما نوں کو رو کنے کی مزفن ہے ہائے بڑصد ہے ہیں 'آپ را ستہ لترا کر صربیبیہ کے مقام پر الریٹرے ، اور ایک سفیر قریش کے ماس بٹیا بینیام دے کر بھیجا کہ نم صرف عُرک اداکرنے اسے ہی اڑنامقصو بنیس اوربہتریہ ہے کہ قرایش تقواری مدت کے سئے ہم سے صلح کاموا ر لیں اور مجھ کر عرب کے ہاتھوں میں حیور دیں ا مفیرف قریش کے سرداروں کے سامنے جاکر بی تقریر کی ، عروہ ابن متعود تفقی ایک ٹینکدل مردارنے قریش سے کہا اکیا مہمیں مجھ سے کرئی برگمانی تو بہیں ایفوں نے کہا بہیں ، تب اُس نے کہا کہ بیجھے ا جازت دو کہ محد کے بل کر اس معا ملہ کو لیے کر وں ، لوگو ں نے رضا مندی طا برکی ، تووه حفور کی خدست میں حاضہ دا اور قریش کا بینیام متایا ، عرف نے بہاں پہنے کرسلمانوں کے رومانی انقلاب کابو تماشا ویکھا اور رسول اسٹرصلی آسٹر علد کو الم کے ساتھ ان کی حرت سے بھری عقبیت کا جو حال اس کے دیکھنے میں آیا ، اس نے اس کے ول يرسرا الركيا، قريش سے عاكر كهاك س نے قيم اور كسرى اور نجاتی کے دربار ریکھ ہیں، عقیدت اور مبت کی یہ

ك ايك تعيدناج.

نظر بنیں آئی محز بات کرتے ہی تو برطرف ساٹا جھاجا آ لوئی ادب سے نظر عمر ران کی طف نہیں دیکھتا ، وضور نے میں ع اے گئے ہی عقدت بندان کونے کر ای تھا ور جرہ مرفتے ہیں ، اس پر مھی یات نا تمام رہی، آپ نے پھر ایک سفر بھیجا، قریش اب قریش نے رشنے کو ایک لما توں نے اس کو بحر لمیا المیکن آنحضہت صلی اللہ علیہ <del>و</del> . که بهیما، وه این ایک عزیز کی حایت میں کمه گئے، اور آن تحضر ت و وسلم کا پنیام سایا، قرتیش نے ان کو قیدرکر لیا ،اورمسلا نوک خبریوں نہنچی ا کہ حضرت عثما نُ منہید کر دیئے گئے ،مملا اون مں برا جوس پیدا ہوا انہائے نے فرمایا عنان کے فون کا بدلد لینا فرض سے و ل کے ایک درخت کے ینچے ہنچھ گئے اورصحاتہ سے مان ٹمارک ت رضوان ''ے، لینی '' خدا کی خرشنو و ی کی بیوت کیونکہ اس کے إرومیں خدانے قرآن میں اپنی غیشنو دی طا ہر ور الی بعد كومعلوم ہو اكد حضرت غمّانٌ كى شِها دت كى حبر صيح ند تقى ليكن مسلمانوں کے اس جوش وخروش اور صدافت کا یہ اثر ہوا کہ ورش مرم ہارگئے، انھوں نے بھی ایتا ایک سفیر آنحضرت صلی افٹرعلیہ وسلم کے پاس مجھ اور اس ال این اور میں کی کہ مملان اس سال واپس جا کیں اور اسکے سال اور اپنی اور میں کی کہ مملان اس سال واپس جا کیں اور اسکے سال کی سال کے لئے اڑائی موقوف ہوئی ، اور یہ خطیس منظور ہوئی کہ اور یہ خطیس منظور ہوئی کہ مسلمان اس سال واپس جائی اورا گئے سال تین دن کے لئے آئی تا ہوائے کہ سواکوئی ہتھ یا دساتھ نہ ہو اور الواری بھی میان ہیں ہوں ، جائے و این کہ این میں ہوں ، جائے قرایش میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کواپنے ساتھ نہ لے جائی فرایش میں سے کوئی مسلمان رہ گئے ہیں ان کواپنے ساتھ نہ لے جائی فرایش میں سے کوئی مسلمان رہ ہو کہ میں اس کو ایس نہ کیا ہے اور اگر کوئی مسلمان مرسنہ بھوڑ کر کہ میلا اس کے ساتھ جا ہے ہو وہ ایس نہ کیا ہے کہ اور اگر کوئی مسلمان مرسنہ ویش کے ساتھ جا ہے ہو دہ و ایس نہ کیا ہے کہ اس معاہدہ میں شرکی جا کہ ہے اس معاہدہ میں شرکی جا کہ ہوئی ہے ہے اس معاہدہ میں سے جوجس فریق کے ساتھ جا ہے ہے اس معاہدہ میں شرکی ہے اس معاہدہ میں معاہدہ کے بعد سلمان میں میں خوابس جلے ہے ک

اسلام کی جیت

معاہدہ کی یہ تمرطیں گو اُٹا ہر سی کو کی تقیم اوراسی کئے ہوش میں بھرے ہوئے کچھ مسلما نوں کو ان کے ماننے میں تا ال مورہا تھا ، جب خرو خدا کا رسول ان کو مان جبکا تھا او پھر کس کو انکار کی جرائت ہو سکتی تھی اچند ہی دنوں کے بعد معلوم ہوگیا کہ رٹرطیل کا م کے حق میں بے مدفائدہ کی تقیم ، اب کام ملان جس اصول کی فاط قریق سے مقابلہ کررہے تھے وہ یہ تھاکہ امبلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کا حق طے، اور قریش اس راہ کے روش ارسی کو اس کے ماننے سے اب کارا تحاریفا کو اس کے ماننے سے اب کارا تحاریفا کو کریس کے ماننے سے اب کارا تحاریفا کو کریستے کی صلح نے اس اصول کو منوالیا 'اور اسلام کو اپنی اشاعت کی ازادی کاحق ال گیا، اور بہی اسکی جیت تھی 'خود فدافے قرآن من آیا گیا کہ اور کی کاحق ال گیا، اور بہی اسکی جیت تھی 'خود فدافے قرآن من آیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گئے تھی کا گیا گئے تعدایت کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کا مناب کا مناب کے مناب کی مناب کا مناب کی مناب کی

ونیا کے باوت ہوں کو اس کا کی تو

إسلام كوابنى لزندگى كے انبيو بي برس يرموقع طاكہ وہ دنيا كو اطبينان كے ساتھ اپنا پيغام ساسك اس داند ميں لوگ اپنے اپنے رئيں اور با دشا ہوں كے تابع ہوتے تھے 'جو وہ كرتے تھے ' وہ سب كرتے تھے ، اس لئے آپ نے ایک دن مسلمالوں كومجديں جمع كركے فرمایا ' لوگر ! خدانے جھے سارى دنیا كى رحمت بناكر بھيجا ہے ، اب قت آباہے كرتم اس رحمت كودنيا والوں ميں بانٹو، الٹو! اور قى كاپنوا مسارى نياكون ا اس كے عبد آپ نے اپنے ساتھيوں ميں سے جند ہو شيار ملما فوں كرينا ، اور ان كو ابلام كى دعورت كے خطادے كراس ياس كے رئيسوں

رربا دشاہوں کے ما س بھیجا ، عرب کے رئیسوں کو چوز کر ملي جوني إ وشاء مين بير تين ، مبشر ، ايران ، روم اور مهر، قبش کے یا دنیا ہ نیے اسلام قبول کیا،اوان کیے ا ا مِن خطاکو خصہ سے ٹکڑے کرٹے ایک نے فرمایا اللہ لوں ہی ال کے الک کو مکراے محرشے کرے گا ایر بیشین کو نی وٹی ،مقترکے با دشاہ نے گو اسلام قبول ہنیں کیا . نیک<sub>ر،</sub> حضورّ ے خطاکا جواب ڈرایستگی ہے دیا، روٹم کا قیصراس وقت مشرقی عیساتی دنیا کا با دشاہ تھا اس نے خط یا کر حکم و یا کہ حجاز کے سوءاگرا گر کہیں میں تو ان کو بلوا و کی عجیب بات لیے تھا' بینی الوسفیان الوسفیان اپنے چندسا تھیوں کے ساتھ قیھ بارس ما خرکئے گئے ، قیصر نے ان سے کہا 'مِس تم سے کچھ لیہ حیمتنا ہوں ، تم یں سے ایک اوی جواب دے اور یا تی نیل، اگر مرکوفیلط هر يه جرينر بونے كا دعوى كرات س كا فا مذان كيسا ہے؟ ايوسفيان تريب قبصر أس كي فاندان بي ساكني ورني تجي يزمونه كا دعولي كما تعام

وسعران بنس، مر، آس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی جواتھا؟ صر منتوں نے اس کے مزیب کو قبول کیاہے ، وہ کمزور وك بي يا برے برے رميس بين و ا بوسقیان ، کمزور ، رہے اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے مارہے ہیں؟ وسفال، رخ مادے ہیں، المناسمين تم لوگول كوران كے حصوت بولنے كالمبى تخرب ب ؟ رق (٥) المين وه كياكبي قول وقرار كرك ميريسي لليام ؟ عُلَانِ اب مک ترایا نبین کیا اب جرمعاره اس ہوات، ونکھیں وہ اس کو پیرلاکر ٹا ہے یا نہیں' راكيا تم كيمي اس سے لاے بي بوج 'Up colony يه الواني كانتجه كمياريا؟ الوسيف ال ، كبي بم حية ، كبي وه ،

فیصر ' وہ کیا کہتا ہے ؟ پوسفیا ل ، یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کر مانو، اور اُسی کو پوجو؟ اسی سے دعائیں مانگر، نماز ٹرصوا یا کما زینوا سے يولو، رست كاحق إداكرو) قیصرا بوسفیان کے ریب جواب سن کر بول اُٹھا کہ اگر تم نے ا سے سپج کہا ہے، توایک دن ایسا آئے گا، کہ وہ میرے یا وُں کے ینیچ کی اس مٹی پر بھی قبصہ کر لے گا ، اگر ہوسکتا تومیں جا آمااولا ایک دستمن کی زبان سے آئی سمی شہادت کی مثال مہل مل سکتی ہے؟ سے پہلے بہنم چکا تھا اور عبدالقس کا قبیلہ بعال ال بھی یہ مذہب نصیل رہا تھا ، بلکہ مین کے کن روں تک اس کی آواز بہنم یکی تھی<sup>، د</sup> ہاں دَوس کا قبیلہ بہت پہلےمسلما ن ہوجیکا تھا<sup>،</sup> اَنْتُعرِ کَا قبیلہ بھی اسلام کا نا م لینے اگا تھا <sup>، عم</sup>رہ ب<sup>ن م</sup>عنسہ عِملیم کے قبلہ <u>سے</u> تھے ، کو مکت ہی گئے ز مانہ میں مسلمان ہو چکے تھے، اب جا کر حب ان رگوں کی زبانی مرتب<sup>ت</sup>ہ میں اسلام کی ترقی معلیم ہوئی تو مد*یبتہ اکر اپنے* 

اسلام کا اعلان کیا، ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ. ان کوکسی طرخ بیتہ لگا کہ مگر میں کو ئی سپنمہ پیدا ہواہیے ، وہ اس کے مثتاق ہوکہ کہ پہنچے ایہاں اس وقت کا فروک کا ٹرا نرغہ تھا امگروہ ی طرح چھپ کر آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور یو حیا آپیا کو ن ایں ؛ فرمایا ایس بعنبر ہوں اولے بنفر کس کو کہتے ہیں ؟ ارشاد ہو اکہ جھے خدانے بینجام ویکے بھیجا ہے ، دریا فت کیا کہ کیا پہنے ام دے کر بھیجاہے ، فرمایا، آیہ بینا م کقرابت کا حق اداکیا جائے ، بمت ا فداكوايك مانا حاك اوركسي كوفداكا بتر كاسد ئے ، اعرونے یو جھا،" اب کک آیٹ کے مذہب کے مانے كتن ہوئے بيس أو مايا ايك آزاد ( ابر بكون ا اور ايك غلام " ابھی تو ایس نہیں ہوسکتا ، تم دیکھتے ہوکہ لوگوں کا کیا حال ہے ، ایمی اینے گروایس جاؤر حبب میری کامیا بی کا حال سنناتو آنا '' اس خدا کے بندے کو اب جب بیغیر علیہ الت لام کی کا میا بی حال معلوم ہوا تو دوڑ کر آیا ،

غِفّار کا آدھا قبیلہ حضرت ابد ذر غفار ی کے کئے سے پہلے ہی ملمان ہوچکا شا، اور اور اس دفت مسلمان ہوا اجب آئیا

۔ مدینہ آئے انجامنہ کے فلیلہ نے ایک ساتھ ایک ہزار کی جمعیہ بلامر قبول کیا ، اسی طرح اُسلی کرنینہ اور اشجع کے قبیلوں نے اس سیانی کی اواز کو سا اور قبول کیا ؟ عُدِیمییہ کی صلع اسلام کی فق کا نقارہ تھا ا غرض تو ریر تھی کہ الرائي محيرًا ني د ورمو، دشمني اور علاوت كاحذبه تمندًا مهو، اور منما لغت كا رنگ بھیکا بڑے ، اور لوگوں کو اسلام کے روحانی انقلاب کے دیکھنے ابسلام کی تعلیم سمجھنے کا موقع ملے ، حدمیریہ کی صلح نے یہ موقع بہم یہنچایا ' کا فروں کولسلما نوں سے طنے میلنے ' اُن کی با تو ں کے شینے ' اوُر ان پر غور کرنے کا موقع ملا تو نیتجہ یر ہوا کہ دوبرس کے اندر (ندر کیل او<sup>ل</sup> کے ی تعداد دونی ہوگئی ، خود مکہ کے ہرگھریس اسلام بہنے جکا تھا ، تریش کے دوراے جرنل خالد اور عمرو بن العاص تھے، دیکھ بیجے ہو کہ اُحد کے میدان میں صرف خالد کی حنگی جها رت نے مسلما نول کی طبیتی ہوئی لڑائی ہرادی عدیبیا کی صلح پر بھی تو وہ کہ سے کل کر مدینہ کو روانہ ہوئے ، رامتہ میں عمرو بن عاص کے یو بھا کر حرکا قصد لمان مونے جارہا ہوں، عرونے کہا، براھبی سی ارا وہ ب، دو نون ایک سائد مدینه یہنے ، اور اسلام کا کلمہ یڑھ کرمسلمان پر گئے ، 'اگے حیل کران میں ایک ( خالز ) وہ ہواجس نے شام کا ماک

قیصرے جیمین ایا ۱ اور دو سرے عمر اونے مصر کی سلطنت رومیوں مراسلام کے قدموں یر ڈال دی ا ایک روایت میں ہے، کہ عروین مامن کے دل راسلا، پڑا کہ جن دنوں اسلام کا قاصداسلام کا پیغیام ہے کرعش کے با وٹٹا ہخاتی کے دریار میں بہنچا، توعمرو و ہیں تھے، و ہاں اعضوں نے دیجھا کہ حبش کا بادشاہ اس سلطنت کے با مجداس کا کلم رفیصفے لگا، توان مر برا اثر ہوا ا خروه اس انز کوچھیا نہ سکے ، اور مکہ والی آ کرسلمان ہو گئے ، قیصر کے دربار میں البرسفیان نے اسلام کی صداقت کا جرمنظ دیکها، وه میمی بے اثر بہنیں رہا، گر محیر بھی ابھی وقت کا انتظار تھا، (5) 16,9% آثری ایران وا اب بہود کی آبادی محاز کے برگوشہ سے سٹ کر محاز کے افری كناره ير ملك شام كے قريب فيبريس أتفي بولئي تھي بيبان أني رُبي عي كوشيال اور قلي تق ، اور اب يهود يبال اسلام ك مقابله يس

اُ تری بہارا لینے کے لئے زور لگارہے تھے، ان کا ایک بمردار الورا فع لام بن ابي الحقيق جر حجآز كا سو داگر كهلاتا تها است شه مس خطفات و پنرہ قبیلوں کوئے کر مدتینہ پر درجا واکرنے کا ارا دہ کرر ہاتھا، کہ ایکر نصاری سلمان کے اج تھے اپنے قلعیس سوتا ہوا مارا گیا ، سلام کی جگہ اب البربن رزام نے لی اس نے بھی ان بھی یلوں میں 'دورہ کرکے ایک مھاری فوج تیار کی، مرسنہ میں خرمپنج لرآت نے تحبیق کے لئے 'آ دمی بھیجے ، انھوں نے 'آ کر لقدن کی آئے' مصلح کے لئے کچھے آدی بھیجے، اور اسپر کو مدینہ بلایا ، کہ صلح سکی ہوجائے وہ تین آ دمیوں کولے کرحلا ، راستہ میں اس کے دل میں کہا یانت آئی ؟ ، چا ہا کہ سلمان دستہ کے افسر کے ہاتھ سے طوار تھین لے، اس پر دونول ارت عواري طين اور اسيراس من كام آيا ، اب خیسروالوں نے غطفان وا لول کونخلتان کی آدھی ہیلاد وینے کا لایج دے کر اینے ساتھ ملالها،غطفان کے ایک قبسلہ نوفز ار نے یہ سمت کی کہ محرم سٹ ہیں مدینہ کی چا گاہ پر حمار کیا ، اورا یا سلمان كوقتل كياء ا ب مسلما نوں کے صبر کا بیالہ بھر گیا، جبر کے حملہ کا اعلان ہوا' ولنظملان جادکے سوق میں آیا کے ساتھ مدینہ سے رواہ جوئے

کے ساتھ کچھسلمان بی بیاں بھی 'ائی تقیس' تا کہ بیاسوں ' کیں رخیوں کی مرہم ٹی کرسکیں ادائی کے میدا ن سے تیرا کھا ا ٹھا کر لائیں ' یہ مہلا موقع تھا کہ امہلام کی فوج نے پھریرا اڑا یا متین ہوئے، ایک حیایث کن مُنڈر کو اور دومرا سعد میں ا ورتیبدا حب کا بھریرا حضرت عائشہ کی اوڑھنی سے بنایا کے بٹیر حضرت علی مرتضی کوسیرد ہوا، لى مقدس فولج كا ترازيه تها، ندا وتدا! اگر تو دربوتا تر بم كوير برايت ناطق ، با رى ماني قربان ہم کو معاف کر دے، اور بم لِتستی آنادا اور بارے قدم جا ظالموں فے ہاری طرف إقد مرعائے بين اور نقشہ كھڑا كرنا جا باہے توہم ان سے دینے والے بہیں، قیری ہرانی سے ہم بے نیار نہیں مستقے ایکا ن کا یہ جوش سے بھرا ہوا دریا یوں امٹرا ہوا چلا جا رہا تھا؟ ، رات کے اندھیرے میں تیمرے قلعہ سے مکوایا، موقع تقا کہ رات ئی "ا رکیوں میں ان رحم کردیا جاتا الیکن آگ نے ایسا نہس کا ا اور حکم دیا که صبح کا انتظار کیا جائے ، صبح ہوتی اور پہو دیوں سنے ب المعمول قلیوں کے بیما کی کھولے اوسانے فوج ٹری دیکھی، يكارا في ك فيز كي في إكان التك لزنا بيس عام تع تق

اس لئے اب مجی حله کا حکم نہیں ویا المکن میبود اوں فے صلح کے بجائے رًا ٹی کی ٹھانی یہ دیکھ کرآٹ نے مسلمانوں کو پہلے تصیعتیں فرما میگر لمان اس وسند مل افسرته اوه ببت احمي طع الشه لین گری کے ون تھے ، وہ ذرا دم یلنے کو قلعہ کی دلوار کے سابی میں بیٹھ کئے ایہودی سردار کنآ فہ چیکے سے دیوار کے اور جڑھ گیا ا وہاں 'ہے چکی کا یاٹ ان کے مربرگرایا ، جس کے صدمہ سے وہ رکئے ، لیکن اس تلعہ کے دروا زے مسٹما نوں نے کھو ل لئے قوص حه په مرحب نام ایک مشهور بیودی بهاد ر مقرر تھا ، ۱ س مقابلہ کے لئے کئی روز تک بڑے بڑے صحابیہ فرجس نے کر مگئے یکن فقح کا فخر کسی دور کی قسمت میں تصا ، جب رڑائی زیادہ بڑھی ، ون شام کرآئے نے ارشاد فر مایا، کر "کل میں محندا اسی تحض کو دوں گا جُن کے } تھے یہ خدا جع دے گا ، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو جا ہتا ہے ، اور خدا اور خدا کا رسول اس کو جا بتے ہیں ی بدرات امید اور انتظار کی رات تھی بڑے بڑے محابول نے سارى لات اس انتظارين كافي كه و يكينے فوز كى يا دولت كس كے باته آتى بے

صبح بوتي تونا گاه كا نور بيس آواز آئي" على كها سبر" به ان ی استخوں میں وروتھا اوہ بلائے گئے اکتیٹ نے ان کی آنکھوں میں اپنے منہ كالعاب لكايا، اور دعا فرمائي، اورنيمير كي فتح كا تهندٌ اغمايت بهواي، عرض کی کہ کیا بہو و کو او کر مسلمان بنا اوں فرمایا " نزمی کے ساتھ ان کے امِنْ اسِلام بیش کرویر اگر ایک آ دی تھی تہماری ہدایت سے سلمان ہو جا تریر ممرخ او نٹول کی دولت سے بہترہے ت مرحب قلعے اپنی بہا دری کا یکیت گا تا ہوا مکلا ؟

" خيبر ماننا ہے ك ميں مرحب مو ل اسلاح ميں دو إ موا الحركار

مرحب کے جواب میں فدا کے نثیرنے یہ شعر پڑھا ' " میں وہ ہوں کہ میری ما ں نے میرانام شیرر کھا تھا، حنگل کے شركي طِح دُراوُنا بون يُع

خدا کے ٹیرنے اس زور سے الوار ماری کہ اس کے مرکو کا ٹی ہوئی دانتوں تک اترا ئی، مرحب ماراگیا ، اور فلعہ کا بھا گا۔ سلما نوں کے یا تھوں میں تھا ا

ار ائی میں بندر اہمسلمان کام آئے کہ دولوں نے صلح کرلی اورصلے کی شرط یہ مھرانی کہ زمین ہارے قبضہ میں جھوڑ دی مالے

پدا وارکا آ دھا حقدہم ممل نوں کو دباکریں گے ایہو دیوں کی یہ درخواست منطور ہوئی، یا گریا زینداری کا پہلا سبق تھا، جو بہودیوں نے مسلما نوں کو سکھایا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ کو سلم نے ان پرترس کھا کر اس کو قبول کرایا انتیبر کی آدھی زمینوں کی ملکت کرانے والے مسلما نوں کو دی گئی ، اور آ دھی ایسلامی خزانہ کی ملیت قراریائی ، اسی میں اس تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بایخوا س مصدر حس ا نقرر ہوا 'جن کی آمدنی آپ کے گھر کی ضرور تو ں اور کی دوسری مسلحته ن مین کام آتی ا سال میں بٹائی کا جب وقت آیا تو انخضرت صا عبدا مله بن روا هه صحا تی کو خِمه تجھیجدیتے ، وہ جا کرساری پیڈوار کے ڈھیرکو دو برا برحقنوں میں بانٹ دیتے ، اور بہو د سے کہتے ، ان دومیں سے جو جا ہو تم نے لوا پہود کی آنکھوں کے لئے اس مدل و انصا ت كا نظاره بالكل نيا تما، وه كهه أصَّت تقف كم رسن أسمان اسی مدل سے قائم ہیں ا فع کے بعد آٹ چندروز حیر میں ممرے اگر جد بہود کے ساتھ پوری مراعات برتی گئی مقی ۱ وران کو مبرطرح امن و امان بخشا گیا تھا ، مگر بھیر بھی ان کی فطری برنیتی نے ان کا ساتھ ،نہیں جھوٹرا

ایک بہو دی عورت نے آپ کی اور آت کے ساتھ آپ کے کھھ ہمرا ہیوں کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملادیا آپ نے لقمہ منہ میں رکھ کر کھانے سے إتمد روک لیا ، اور فرمایا کہ اس کھانے مس زبر الا یا گیاہے، ایکن ایک صحابی نے اس کو اچھی طرح کھا یا، آب نے اس بہو دن کو بلا کر ہو چھا ، تو اس نے جرم کا اقرار کیا اس یر بھی آپ نے اس کو جھوڑ دیا ، لیکن جب ان صحابی نے اس زہر ت یا ئی تووہ اُن کے بدلہ میں ماری گئی، خیتہ کے پاس ہی ایک ترائی تھی،حس کو وادی القریٰ تھے ، اِس میں تیماً ، اور ندک و غیرہ میہودیوں کے چند گا ڈن سے مسلمان اودھر بھی بڑھے، وہاں کے بیہود نے جبیر کی شرط پرصلح کرلی اس واً قعه به يهو د كي لرُّ ا في كاخا تمه بوگياً ،

گر د گھوم کرا ورصفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیج میں تینرچل کر کچھ یُں ٹرھی جاتی ہیں' یا دہوگا کہ بچھلے سال مند بیسہ میں یہ کہ الگلے سال مسلمان مکہ آگر عُمرہ ادا کرلس ، اس ٹیرط کے مطابق علیہ وسلمے نے محرہ کا اعلان کیا ، اورمسلما بو ا حوش کے ساتھ روانہ ہوگیا ؟ پٹیط تھی ک ا تارکہ مکہ میں وانیل ہوں گے، اگرچیر یہ مترط پوری کرنی دیتی ، گرسل نوں نے خانہ کتبہ کی زیارت کے شوق اورمعابرہ س شرط کو یورا کیا ، مگہ سے آتھ میل ا دھر ہی ساہے اور دوسوسوارو ل کا ایک کرم طت پرمتعین ہوا ، یا تی میلا نوں نے مگہ میں د افل ہوکر تین دن بعد رز طک مطابق آت محہ سے تکلے ، كرسے نكلتے وقت ايك عجيب اثرس دوبا ہوا منظرمائے آيا، مِتم بِهِي ٱلمُخضرت صلى الله عليه وللم كو جيا جيا كهه كر تی ہوئی آئی ، حصرت علی فرنے اس کو کدا ن کی بہن تنی مج رہیں الحاليا عضرت على كي بها في حضرت جعفر عزاور حفرت زيرة بن عارة نے اس کے لئے اپنے وعوى الك الله ميش كئے، حضرت حعفران کہتے تھے ، کدیر میرے چپاکی لڑکی ہے ، زیر سکتے بھے کہ حمز ہ میر سے

ذرہی بھائی تھے ، کیا یہ نازا ور مجت کی لڑائی ای کے لئے نہیں

مورہی تھی جواسلام سے پہلے زندہ زمین میں گاڑدی جاتی تھی اسلام
نے اب لوگو ل کے دلوں کو کیسا بدل دیا تھا ،

ایک نیا وشمن موته کی لڑائی

جادى الاولى سنه

اب یک اسلام کو ملک عرب کے اندر کے بہود ، اور مرشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا، اب آگے عیسائی رومیوں کی طاقتور سلطنت کی دیوار حال تھی ، عیسائی رومیوں کی ماختی میں ایک عرب نعاندان بھر کی پر حکومت کرر ع تھا ، اس فا ہذان کے رئیس نے اس ملان ن قائل قاصد کو جوان کے پاس إسلام کی دعبت کا خرط نے کر گیا تھا ، تشنل کردیا تھا ، ترخفرت صلی الله علیہ وسلم نے اس شبید کا بدلہ یسنے کے کردیا تھا ، ترخفرت صلی الله علیہ وسلم نے اس شبید کا بدلہ یسنے کے لئے تین ہزار فزج مدیرة سے روانہ کئی ، حصرت جعقرم ، عبدا تند بن رواحہ ، ور تریمین حارفہ اس میں فاص طور سے بھے سے کے لئے ،

فرج کی سر دا ری زیر مین حارثه کو دی گئی، ساتھ می فرما دیا که یشهید ہوں ترجیز<sup>رہن</sup>، اور وہ بھی مارے حایش تو زیر<sup>ہم</sup> بن رواحہ فوج کےافیہ ہو حوراًن کے باد شاہ کو خبراگ یکی تھی، اس نے ایک لاکھ کے زیب فوج تیار کی ، خود روم کے قیصر نے بیٹیار فوجرں کے ساتھ وآت میں آ کر خمیہ ڈالا ، آٹ نےمیلانوں کو تا کیدکر دی تھی کہ ٹرانی سے پہلے وسٹن کو صلح کا موقع دینا ، اور اسلام کا بیا مرہنیا لینا ، اسلام ج جب قریب پہنی تو دیکھا کہ تین بڑا رسلما نوں کو لاکھوں کے دل إدل كا سامنا كي ، أرّسلمان توخداكي راه بين إني حان بتقيليون لئے ہوئے پیرتے تھے ، وہ تہادت کے شوق میں ڈرے بنیں ، عبراتند اور ما من من مندادی کمی بیشی اور طاقت کے ر پہیں ارتے ، ہم تو مذاہب کی طاقت سے الستے ہیں اس يرتمن بزاركے هيونے گروه نے ايك لاكھ فوج برحاركرديا ، حضرت رَيِرُهُ برهِياں کھا کر شہيد ہوئے، ان کی حِگر حضرت حكر اسلام كالمحتند البية لا تعيي ليا، اور اس ل بهادری سے واے کہ ایک یا تھ کٹ گیا ، تو دوسرے یا تھ سے جندت کو میرا اور دومرا بائد بھی کٹ گیا توسینہ سے جمثا یا اور اور رھیوں کے فرائے رقم کانے کے بعد رسے اور تہا دت یا تی ان کے تعد عبد اللہ من رواح نے یہ مجندا کا تھ میں ایا، اور وہ تھی شہیار ہو گئے'، اپ حضرت خالد مناخود سے آگے بر مصرا ورمسلانوں کی کما ن اپنے ہاتھ میں تی ، اور اس بہا دری ز این که رشمن کو گو زیر نه کر سطے ، گرمسلیا نوں کو انکی ز دیسے کال لئے » دَمَضَا نُ سُرُے ہُ (اب ابراہیم کے لائے زونے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھاکہ ابرا بھی کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کشیہ کو جو اسلام کا نبلہ اور دین کا مرکز تھا ، جوں کی گندگی سے یاک کرے ، اب تاک کیے ہوا عظا ہر میں وہ اس فرض سے الگ تھا المرهنيقت يہ ہے كه کھے ہو تارہا اور جس کی ضاطریہ فون کی نہیاں بہتی رہی ہوہ سب ى كى يىل تى ، كيونكر كم يرقبضه كئے اور كا فروں كى منتكى " لوار وں كو قرشے بغران بوں کو قر روحم کے صحن ے باہر ہنیں کیا جا سختا تھا ) اب جب کہ ان باطل معبودوں کی ضافت کے لئے جو الواریں

عُلَم تقیس وہ جھک جگیں تواب وقت کیا کہ ۔ کعیہ کو ان نجا ستوں سے باک کرنے میں دیر ند کی عالی ،

مد بیبیہ کی صلح کے سبب سے تود سے سلمان اب مکہ برحلہ نہیں اسکتے تھے، گر خداکی قدرت دیکھئے، کہ اس کا موقع خور کہ والوں نے بیدا کردیا ، حالہ بیبی کی صلح کی روسے کچھ فتبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا ، اور کچھ مسلما فول کے ساتھ تھے، ان میں سے نوزا میہ کا فتبیلہ مسلما فول کے ساتھ بوسے تھے ، معاہدہ کے روسے قریش کے ساتھیوں میں سے کئی کا مسلما لوں کے ساتھیا ، معاہدہ کے روسے قریش کے ساتھیوں میں سے کئی کا مسلما لوں کے ساتھیا ، ساتھی قبیلہ بیر حمہ کر دینا معاہدہ کو تور دینا تھا ،

سی ساھی جبید برحمہ کر دیا معا برہ تو تور دیا تھا،

خزاعہ اور بنو بحر میں زمانہ سے لڑائیاں جبی ہی تی تھیں، جبتک اسلام سے مقابلہ رہا، سب طے رہے ، اب جب کہ صدیبیہ کی صلح نے مطلق کر دیا تو بنو بحر سیمے کہ اب وشمن سے بدلہ لینے کا وقت ہم گیا کے بہت سے بہا دروں ایک بیاک اکفوں نے خزاعہ پر حکو کر دیا، قریش کے بہت سے بہا دروں نے راقوں کوصورتیں بدل بدل کر خزاعہ بر الواریں جلائیں ، خزاعہ نے راقوں کو حور میں پناہ لی ، گر و ہاں بھی اس کو بناہ نہ فل سکی ، شرط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی عدد فرض تھی ، خزاعہ کے جا بیس نین میاروں نے مسلمانوں پر ان کی عدد فرض تھی ، خزاعہ کے جا بیس نین میاروں نے فریا دیے کر مرینہ کی داہ تی ان مختارت صلی انٹر علیہ کو جائے ہے در قدم

نا تراث کو بہت بن ہوا، آی نے قریش کے یاس فا صدیعیا، اورتین شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے وہ کو ئی منطور کرلیں ا ار نزاع کے جولوگ مارے گئے ، ان کے خون کے براس ٢- ينوكر كي حايت سے وہ الك بوجايس، اعلان ہوجائے کہ صربہ کا معاہد ہ اوٹ گیا ، قریش کے مردار نے قریش کی طرف سے تیسری بات منظور ربی، یعنی رکه حدید کا معاہدہ اب یا تی نہیں رہا ، لیکن قامہ کے بط حافے کے بعد قریش ہرت کھیٹائے اور انفوں نے الوسف ا لوا بنا مغیر بناکر مرینہ بھیجا ، کہ حدیث کے معا بدہ کو بھرسے "یا زہ کہلے، ابو مغیان نے مدینۃ آکر پہلے نیوٹ کی بارگاہ بیں عرض کی وہا ت لوئی جواب نه طا، تو حضرت ا بر کرفت اکر کہا ، ایموں نے انکار کیا، وہ درزت عمر کے یاس آیا الحول نے کیا کہ یہ مجد سے بہان سے گا ، میر دہ حضرت علیج کے یا س گیا ، انھوں نے فرمایا کہر سول مثر صلی اور بلیہ وسلم هو ہے کر جیکے ہیں' اس کے بارہ میں ان کو کھیر اور۔ متوره الميل وليا عاسكتا ، بهتريا مي كه تم معيد مي جاكرا علان الديك این صرفیم کی صلح کو بھر کال کرنا ہوں اس نے بھی کیا ا

ابرسفیان نے جاکرلوگن ہے یہ واقعہ بیان کیا مب نے ہاا''نہ یہ صلح ہے کہ ہم اطینان سے مبیٹیں'اور نہ یہ حباک سے ک لڑا ئی کا ساما ن کرس آنحفرت صلی الٹرعلیہ وسلم نے مکہ کی نیاریاں تروع کردیں<sup>؟</sup> اور احتیاط کی کُر کُرِ والوں کو بتیہ نٰہ کُٹے '، امر رمضان کو دس بٹرار فوجس کو کی طوت برصین، کہ سے ایک منزل ادھر انزکر رات كويرًا وُ رَّالًا وُلِينَ كُو خِيرِند تقي ابولفيان اور قريش كے و وردا يته لكان كو شكل اليحد دور مكل تو وكيماكه باررابك فوج يراى م أ نهفرت صلى الله عليه وسلم كے جا حضرت عباس كو يوكر سے بكل كر پہلے ی راستہ میں انحفرت صلی اللہ علیہ میلم کی خدمت میں بہنے چکے تے اکر واوں کی حالت پر رحم آیا اور لیے موج کر کہ اگر فوج کے كَرِين دا خليت بيلے كم والے خور اكر امن مانگ ليں قوا ن كى تقبيبت دور بوجائب كفيء وه أتخفرت صلى التدعليه ومسلم كيخيمه سے نکٹے اور آیا کی سواری پر جیم کر کہ کی راہ لی المبی آلحہ ہی دور چلے تھے کہ ابوسفیان ویزہ بل گئے ، ان کو بنایا کہ اسلام کالشکر مَدَ کے یا س پہنیا، اب فریش کی فیرہنیں ابوسفیان نے مشورہ بوچھا، فرمایا کہ، تم میرے ساتھ چلے آؤ کو ہ ساتھ جو لئے مذبت عبال ا

جھنٹے ، گر حصرت عماس ان کولے کر علدی۔ ا اوروض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ، بدر کے بعد سے لے کرات تک ساری ڈائن کھڑی ءے تبیا ں کوانھا را بھارکریار ہار مدینہ پر صلے اور عالیہ وکم کے قبل کی سازشن کی تقین وہ سلما نوں کے بینیہ میں نھا ؛ اور اپنے ہرجرم کی منرا کا تھا) لیکن ا بہلام کا رحمت مجسّر رسول ان سب سے درگذر کر کے اس المام كى بشارت سنايا بي اوراتنا ي بنين بلكه اس كے الله ت عطا فرما تاب، كه اعلان مام كرديا جا "ما به ك " آج منیان کے گریں یاہ لے گا، اس سے کوئی یا دیرس پہیں ؟ رعام ہوتی ہے۔ ارث او ہو تاہے کہ جوانیا گھر بند کرنے گا اس کو بھی امن نے ، حضرت عماس كوسكم إنهاكه الوسفيان كربهاز كي حرثي برلهاأ ذرا اسلامی لشکر کامیلاب و کی ایم متوری در کے در رسام آیا

جیں جش مارتی ہو ئی آگے ٹرصی*ں سب سے پہلے* قبیل<sup>ا</sup> مفار کا پرحم پھر ہمکینہ ، ہریم اور سلم کے بنیلے ہتھیا رو ا ے کیمرک نعرب مارتے ہوئے کل گئے، ابوسفیا ف بروفد ڈر رنج المثی ، سعدٌ بن حما وه كه باغه ميں النصار كا حبنتُدا تھا، البرمفيآن ت سے یو بھا، یہ کون لشکرے ہ حضرت عباس فی امرتمالی ت کا آنات نظراً یا جس کے جاروں طرف وں کا ہا لہ نعا ، حضرت رُسِرُ ان کے یا تھوں میں اس کا فھید کھیا یہ اورا مشکر حیب مگہ کے اس بہنیا لوامن کی مشا دی ہوئی اور حرتم کا گھر جو تین سوسا تھر بڑن کا مسکن تھا ،اس گندگی ہے یا ک مجوا ارا ہم کے قداکا گراب موفداکا گریا اور تو ارہ سے بلنہ ہوئی، نکہ کے بڑے بڑے سرد اج حرم کے شحن میں کتے ، حضور صلی نشر علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا۔ ارد سکھا ، اور اوجها کہ اے کہ کے سردارو! کے س تمہا سے ساتھ کیا برتا و کروں کا ج سب نے کِها " ایک حرا نوں کے شریف بھائی اور برزمعوں کے شریف بھتیے ہیں،" ارشاد ہوا، " جا کُ آج تم یہ كِ فِي طامت بنس ، تم سب أزا د مهوئ بيه آوا زكسي توقع كے خلات تھی، گریہ دل کی گہرا 'ئی سے اٹھی تھی' اور ول کی گہرائیوں میں اڑگئی' ہند ابوسفیان کی ہوی نے حب نے اُحد کے میدان می حضرت حمرہ ہ كى لاش كے محرف كئے تقيم نقاب اور حكر سامنے " تى بي اور حنیرر رصلی الشرعلي ولم اك عام معانی كيدينام سيخوش موجاتی ي اورسلا المقتى مع كر" إسه المعرك رمول إلى على يبل محيد الي ك فيمه سے زيا ده كسى فير سے نفرت ناتقى، كُر آج عالياً ك غوي ترياده كوني نهمه مجيديا رابنس منهم وائ آج كفركى مارى قرتس وقث كنين وتمول كرسا يريمضوج ناكام موسكتے، اور اِسلام كى فتح كا تھونٹرا مك نى جہار ديوار اوال يرطرند يَهُ كِمَا ﴾ المخضرت صلى الشرعليه وسلم في الس موتع بين النيرين وو بي مري ية تقريه فرما تي ا "ایک کے سواا ورکوئی غدا بنیں اس کی خدائی میں کوئی دومرا شركيد بني اس في إنا وعده سياكيا اس في اين بده كي مدد كل الدِراً خراس نے كفر كے سارے مجھوں كو الكيلے تورويا، إلى إ آج كو كرسامية في اورغ ورا نون كرساية يكن اور جابليت كے سارے بيلے اور ال رے دعوے إسرك

پاؤں کے نیچے ہیں محرف دو عبد ، فی رہی گے ، خاند کھید کی تربیت اور جاجوں کر بانی بانے کی ضرمت ،

اے قریش کے وگوا خدائے اب جابیت کے غرور اور اپ ا دا دوں پر فر کو شادیا ، اب آ دم کی ساری شل برابر ہے ، تم سب

ایک آدم کے بیٹے ہوا اور آدم مٹی سے بنے تنے فدا فرما آ ہے بد اوگو ایس نے تم سب کوایک مرد اور ایک عورت سے بیدا کیا

بع اورس في مكوتيلون اورضاندا فون من اس في منا يا كمتم

آبیں میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم میں خدا کے زویک سے ۔ اور مرب سے زودہ برہنر گارے او

گاہے سے اسلانے شراب کی خرب وفرو ثبت اور سو د سکے

كامده إركو حام مثبرايات

اس دقت کعبہ اور حرم کے صووریں ابن الت، مناق وغیر بڑے بڑے بن کھڑے تھے آج ان کی عبوٹی خدائی کی مدت بوری بعد گئی بمسلمانوں کے ایک الم تھ کے اشارہ "بر) وہ اب بھر کے ڈھے تھے اور ہر عباً تو دید کا نوہ بلندتھا ،

الهواران اورنسف کا هم محرکه مثوال شده منوال شده محرم عازی راجرهانی اور عرب کی زبهی عبارتهی ،ج

مرج حجاز کی را جدمعانی اور عرب کی ندیمی عبر تھی ،جباس الهساير البلام كالجهند البند مراء توسار المحرب في المسس میسیعلام کی سیا نئ کا نشان مان لیا اور برطرف سے لوگ کفہ کے بیندے سے بکل بکل کراسلام کی آمان میں آرہے تھے ، گر کمہ کے ریب ہوازن اور ثقیف دو ا لیے طاقیور قبیلے تھے جوکسی و وررے ہیل<sup>ہ</sup> کی ماتحتی کے ننگ کو گوارا بنیس کرنا جا ہتے تھے، ہوا زن کے ہیلہ کے ممرداروں نے اوروں کو بھی اُ بھاراً اور حنین کے میدان میں ملام کے خلاف ایک الا جلا بہت بڑا حبقا اکھا کیا اسلما او ل کی ہزار فریع حس میں بڑا صد قرمین کے نوسلموں کا تھا ، بڑے مردالان سے اس کے مقابلا کو نکلی، ہوازن کے لیگ تیر جلانے ں اپنا جواب بہنیں رکھتے تھے ، ان کی پہنے ہی باڑہ میں ملمانوں مَّ إِذِن الْمُعِرْ سُكِّمْ وَالْمُعِدِ مُلَّمِهُ وَاللَّهِ مَا

گوم**لا نوں پر اب نتروں ک**ا مین<sub>ھ</sub> ریس رہا تھا<sup>ی</sup> اوران کی با بِرْار فوج ہوا ہوگئی تھی ، مُرْحضورصلی اللہ علیہ و کم اپنی عِکُدر تھے ؟ ا نے داہنی جانب دیکھا ااور کیا را کا ن انصار کے گروہ اِ آواز۔ ما تھ جواب طا اکر ہم حاضر ہیں اپھر آپ نے ایش جانب پکا لاً ار بھی وہی آ واز آئی، آیٹ سواری سے اُٹر بڑے، اور جوش کے لہ یں ہوں خدا کا بندہ اور اس کا بیٹمر! میں بے سٹ يون اورعيدالمطلب كا فرزندم ، سينرت عباس -سلیا نوں کو آواز دی او انضار کے کردہ اِ اور اے وہ لوگن بھوں نے البلام ہے جان وسینے کی ہمیت کی ہے ، آ کے ڈھوار ٹر میں ڈو بی ہوئی آوازوں کا کا لاں میں ٹیٹ کا تھا ، کہ اسلام <sup>ک</sup> عانباز بلیت یرے، اور اس جش سے بڑھے کہ زر ہی آنار کھنیکی دیں اور گھو ڈوں سے کو دیڑے مما اب میدان کا رنگ بدل آ کا فروں کی فوج کائی کی طرح پھٹ گئی ، اور ان کے كشكر من تجلد رام محكي ،

کا فروں کی فرج کا کچھ حِصّہ بھاگہ کرطا کف یں جع ہو طا کت یں تقیمت کا جنیا، ایٹے کو قریش کے برابر کا جا نتا کہ ان کا قلمہ بھی بڑا مضبوط تھا ، اور قلمہ میں اڑائی کا ساراسامال

کھی تھا، انھوں نے قلعہ مبند کرکے لڑائی شروع کی اسلمانوں نے . مهرریار بار حلے *کئے ،*لیکن **تعلقہ ن**قح بہنیں ہوا ،مسلما نوں کو اس قلعہ ہ بوں چھوٹا کر سٹینا گوا را نہ تھا، اعموں نے رسول انٹیجیلی ارنٹہ علیہ وسلم سے ایک دن کی تہلست جا ہی ۱۰ جا زینہ ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حاکیا ، مگر کامیا ہی اب بھی دور تھی ، مسلمانوں نے ومن کی، اے الشرکے رمول ان کے مق میں دوعا کیجر ، برکٹ الے لب بلي، توبه لفظ نتكلي،" غدا وندا! نُقيف كو بدايت نصيمه كرا اور الله الله كات و يولاً، وعاكاية تير في كا دورال مي أن رقي بنیں یا نے تھے کہ تعقیق کے لوگوں نے ور مہتبہ یں مراسل م کا کل فرسل السین کی تبراویفور طالف کا محاسرہ جمیور کر آب کے جان کے سی اشرملیک کی نفریر کے مقام پر ٹیاوُ ڈالا الڑائی کی لوٹ کا بہت مان ساتھ تھا بچہ ہزار قیدی ہجہ میں ہزار اونٹ جالس ٹرار كريال اور م بزار ان قبه يا ندى ارهم و تحيركه قيديول كوف كراكي ململ انتظار کرتے رہے ، کہ ان کے عزیز آیش اوران کو پھڑا لے جائیں، کیکن کئی دن گذر گئے، اور کو ٹی نہیں آیا اتب لوٹ کے الكياني في كوكر إلى إر حق سانهون من بالكيار این ان حقید نریع س مسکینوں اور اسلام کے دو سرے فرور ی

و ال كے لئے رسول اللہ صلے اللہ ملي وسلم سے إلى ميں رہا، آتی نے کم اور اطراف کے بہت کے تومسلم ریمیوں ا انھی انھی انبلام لا کے تھے ' ان کی تسلی اور اطمیبان کی خاطرا' ر ان کے اوٹ کے مال میں سے بہت ساسا جهه انصاری نوحوانو *ن کوحوحصنو رصلی ا* نند علیه وسلم کی اس *خاصم*ش ے تھییر سے واقعت نہ تھے ' یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور صلی اللہ غلیا نے قریش کو ابتعام دیا ، اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا ی زور ہم ہی نے سبتھا لا اور آب کک ہاری ملواروں سے قریرُ ن کے قطرے میکتے ہیں' بعض نوجوا ن انصا ر بول اُ کھے کہ شکھا وقت ہماری یا دہوتی ہے ، اور انعام اوروں کو مل ہے ا تضرت صلی الشرطليه ولم نے يرجر ہے سنے تو الضاركو ايك بيم یس الگ بلاکر او چھا کہ کیا تم نے ایس کہا، عرض کی کہ یارسول اللہ ہما رہے بڑوں میں سے کسی نے بیرنہیں کہا ، البتہ بعض نوجو انوں کم من سے یہ نقرے نکلے تھے، یہ دریافت فرمالینے کے بعد آپ نے ائن کے سامنے وہ تقریر فرمائی حب کا سرفقرہ اٹر میں دویا تھا، فرمایا، "كيايي سي نيس كي تم يبل راهت بي تقي الوفداف ميرك ذريه سے تم كو سيدى راه دكھائى، تم كيمرے سي قو فدانے ميرس

ورہ ہم کو ایک کردیا ، تم مثل تھے توخد انے میرے دریہ تم کو دولت مند نہایا ہے کہا یہ فرماتے حیالے تھے ااور ہر فقرہ پر انصار کہتے جاتے تھے

آئی یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرہ پر انصار کتے جاتے تھے کہ فدا اور اس کے رسول کا احمان سب سے بڑھ کرے ہے آئی نے فرما ایکیس اور اس کے رسول کا احمان سب سے بڑھ کرے ہے آئی نے فرما ایکیس مرجواب دے سکتے ہوں اے محمد اصلی اللہ علیہ ہم اس مجھ کو جب لوگوں نے لوگوں نے جھ شلایا ، تو ہم نے مجھ کو سجا مانا ، کچھ کو جب لوگوں نے ہر طرح پھوڑ دیا ، تو ہم نے تیرا رہا تھ دیا ، تو مقلس آیا تھا، تو ہم نے ہر طرح

بتری مدد کی ایر

یہ کہمر آئ نے فرمایا ئے تم بیجاب دیتے جاؤ ) اور میں یہم کتاجاؤں گا ، کہ تم سے کہتے ہو ، لیکن اے الفعاریو اِ کہا تم کو یہند نہیں کہ اور لوگ اونٹ اور کریاں لے کرجائیں اور تم تحراکو لے کر اپنے گھائی

ی سن کرانصار ہے اختیار چیخ اُ سے انکہ کم مرف محکار صلی اللہ اللہ کہ کہ کم مرف محکار صلی اللہ اللہ کہ کہ کم مرف محکار صلی اللہ اللہ کہ کہ کم مرف محکار صلی اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کے لوگ چونکہ نے ان کہ ہو کہ اس کے بعد آہے نے انفسار کو سمجھا یا ، کہ کہ کے لوگ چونکہ نے ان کے اس لئے ان کہ جو بکے ملا ، وہ می کے طور پر نہیں بھی اسلام کی لغمت سے ان کو اشتا کرنامقصد و تھا ،

P

اس درمیان میں قیدیوں کے چیٹرانے کے لئے کچھ لوگ آپ ان میں اوس قبیل کے بھی کچھ لوگ آپ ان میں اوس قبیل کے بھی کچھ لوگ تھا آپ حس میں دایہ مقیل میں کون کا بچین میں آپ نے دودھ بیا تھا آپ آپ نے فرہ یا ، عبدا لمطلب کے خاندان کا جس قدر حصر ہے ، وہ محصارا ہے الیکن قید لوں کی عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے دورہ بیا گاڑ کے بوجب میں ان قد لوں کی عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے دورہ بیا گاڑ کے بعد الخوں نے سب میلانوں کے سائے اپنی درخواست میٹن کرو ، فہر کی نماز کے بعد الخوں نے سب میلانوں کے سائے اپنی درخواست میٹن کی تھا۔ آب حضور علیہ السلام نے فرما یا اکہ جھے صرف اپنے خاندان پراختیا ہے ۔

تر حضور علیہ السلام نے فرما یا اکہ جھے صرف اپنے خاندان پراختیا ہے ۔

لیکن میں عام میلانوں سے تہاری سفارش کرتا ہوں ، یوسنا کھا۔

کہ سب میلان اول آئے ، ہا راحصہ بھی عاصر ہے ، اس طرح بچ ہزار قیدی دفعۃ آزاد ہے ۔

روی خطره

بڑک کی رائی اس زمانہ میں شآم اور مقرکے ملک علیمائی رومیلام، کے با تقوں میں تنے، جن کا پائیہ تخت قسط نظر نید تھا ، شام کی ا صرین حجاز سے ملی ہو تی تفقیں سجانہ میں اسلام کی نئی قرت کا حال سن کررومیوں میں کھلیلی تقی، حجاز اور شام کی مرحد پر بڑک نامیں، ایک مقام تھا ' اس کے اس پاس کھی عرب مردار جو عیسائی ہو گئے تھے، رومیوں کی مانحتی میں حکومت کر رہے تھے، ان عرب رے اروک كى طرف سے اس كام يمتعين ہوئے، وم برم مدينہ س يه فرر كالتي تھیں ، کہ نمسانی مرتبہ برحرمها نی کی فکرس کرر ہاہیے اشآم کے منبہ ''موداً گروں نے ہم کربیا ن کیا ، کہ رومیوں نے شاخمیں پڑی کھاری قرح جع کرلی ہے، جو ہر طرح کے سامان سے تیار ہطے ۔ أتحضرت صلى الشيعلية وللم نے يه جرب سن كرمسلان غازايوں کونھی تیا ری کا حکم دیا، اتفاق ٰیا کہ پسخت گرمیوں کا زہانہ 'خا' لاک یں قط کے آثار کھی مقے منافق جودل سے معلمان مذیقے ان کے الله ير برى آرمائش كا وقت آگيا، وه الرائي سي چرات تق ور دورسرو ل کرمی بر ده پرده ین رو کتے تھے ، مَرْ رُبِهِ جِنْ مسلما فیوں کے لئے یہ اُن کے ایان کی <sup>کا د</sup>ا کُی کا نیا موج اخترایا ، کداب عرب کے جند فقیلوں کا سامتا نہیں، بلکہ وٹیا کی ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ ہے ، وولتمند صحابیوں نے بھی بڑی بڑی رقمیں یش کس جو مکر مغر دور کا عمل اور مواری کا انتظام تھوڑا بھا ، اس نے بیض معدور کیان روروکہ عرض کرتے کہ خضور مسفر کا سامان مہیا فرما دیں توساتھ چلنے کی سعا دت ملے 'یہ دیکھ کر حضرت عثان نوع نے اور اس مخصرت عثان نوج کے اور اس مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی .

ا من المراق الم

غرض آپ تیس ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے نظے جس میں دس ہزار سوار تھے ، بتوک پہنچ کر معلوم ہو اکد رد سیوں کے حملہ کی ہر صبیح ندینی ، گر ، تناصیح تھا کہ اسلام کی نئی قوست ، کے مقا الدی لئے غمانی رئیس دوڑ وصوب کر رہے تھے ، ہم مخضرت صبی ، شاعلام سلم نے بتوک میں ہیں ون قیام کیا ، اس قیام کا افریہ ہواکہ تیس ہزاد

ملمانوں کی یہ پاکیزہ جاعت جوظا ہریس مباہی اور حقیقت عاشقِ اللی تھی اس لیاس کے شہروں پر اپنا اٹر ڈالے بغیرزری اسلام بیں الگلے بنیرو گ کی امتوں کے ساتھ یہ رہایت رکھی می سیم ای وه اگر مقور ا سامحصول دے کرمسلما نوں کی رعایا بن ھا میں <sup>بہ</sup> تو مسلمان ا ن کی ہرطرح کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھالیں ول كا نام قرآن ياك بين "جرز من" ركها كياب، يه بهلا موقع تفاکہ کوئی غیرسلم قوم سلما وں کی حکومت میں ہ تی ہے ، آیلہ خیلیج عقبہ کے پاس عربوں کی ایک چیوٹی سی ریاست تھی، اس کے رئیس و حنّا نے خدمت نبوی میں آگر جزیہ دے کرمیل نوں کی حفاظت یں رہن منطور کیا م جر با واور آفراح کے عیسائی عربوں نے بھی جزیہ وے کرمسلما نوں سے صلح کرلی ، ومشق کے یا بنج منزل ا و صربی دومته البخندل میں ایک عرب سردار اکیڈر نامی تھا، جو قیصر روم کے اور میں تھا ،مہلانون نے جارسو سواروں کے ساتھ اس برحکہ کیا اوراس کو پکوا کر خدست نبوی س لائے اس نے اس نشرط پر رہائی یا ئی که وه مدینه آکر صلح کی ترطیس بیش کرے چنا پنے وہ اینے رحانی كے ساتھ مينہ آيا، اور امان يائي، بتوک کا سفراس میٹیت سے کم یا ع<del>رب</del> کے با ہر کی دو

بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے سرٹکرانے کی سب سے پہلی کا میاب كوشش تهي بهت ام تها، اس التي آخضرت صلى الله عليه وسلم كي بخیرہ عافیت والیبی پیسلانوں نے بٹری خرشی منا ئی ' مدیمنہ کے لوگ شوق کے عالم میں رمول الله سلى الله عليه وسلم كو يلف كے اللے شہر سے ا ہر نکے، عور سی کھروں سے نکل آئیں اور اڑکیوں نے خیر تقدم کا ي ليت كايا :-طلع البدرعلينا سم بير سيان أعلا من تنها سالوداع ودرع كى كاليرس قداكا شكراس وقت تك بم ير فره مري وجب الشكرعلينا ما د عا بله داع جب ك عليس ندا كاكولي كاند عبد إسلام كابيرنا باغ . في نع اورباءت كالعلان السِلام كي وعوت أثره ع ہوئے یا میں ہو چکے تھے ابا می*ں بس کی لگا تا رکوشٹوں نیے* عرب كا دره دره مبلام كے نوسے چك رہتما، كاالله الله كى أوازى اس كى برگھا بى سے اورى بورى كھيل ين کی مرحدے کے کرشآم کی مرحد تک اب اسلام کی حکو مرت تھی اور خدا کا تھراب تو حید کا مرکزین جیکا تھا، اب وقت آیا کہ اسل کا

وہ ندہی دربار حو مج کے ام سے متہورے ، اللہ کے بنائے اور حفرت ابراہم کے بڑائے ہوئے ومتور کے مطابق آرات ہو، بنوک کے واپسی را مخضرت صلی الد علیہ ولم نے سا ھندیں فی مقیدہ کے آخریا نہ مجھ کے شروع مہینہ میں تین سوسلما لوں کا ایک قافل مربیته منوره سے کہ کوروانہ فرمایا، حضرت الجاکررنمی لنّہ عنهُ اس تنا فلد كے سردار محصرت على خ رن الى طالب رضى الله عنه اس کے نقیب اور حضرت معتر میں ابی و قامن عندت جائر اور حضرت الوبررة أمناوي اورمعلم نائے گئے تھے ، اور قربا تی ء کئے بس اونٹ ساتھ گئے ہ قرآن نے اس جج کا ام مج اکثر کیاہے کیونکہ یا کا کی حکومت کے حتم ہوجا نے اور اسلام کے عبد کے شروع ہونے کارتے پہل ا علا ن تھا احضرت ابو بركننے وگوں كو تج كے اللي طريقے تانے اورسکنیائے ، اور قربانی کے وِن کھڑے ہو کر اسلام کا خطبہ رفیصا ؟ اور ان کے بعیر حضرت علی من ابی طالب نے برات کی اس سورہ سے جالیں آیتیں ٹیے سکر سنائیں جن میں کا فروں سے برطع کے لقلق کے تو رہے حانے کا اعلان تھا ، اور منا دی کردی گئی کہ 2 / 3

اب سے کوئی مشرک فاتہ کہت ہیں تہ نے یا ئے گا اور نہ کوئی ننگا

ہرکر ج کرسکے گا ااور صلح کے وہ قام معاہدے جو مشرکوں سے

ہوئے تھے اُ آج سے چار بہینہ کے بعد رب وٹ جائیں گے ا کیا بجیب بات ہے کہ وہ قریش جو بیس بس تک لوار کی

نوک سے اسلام کا مقابلہ کرتے رہے ، وہ کہ کے فتح ہوجانے کے

ابعد کہی قسم کے جراور لالح کے بغیر صرف اسلام کا گہرا رنگ اور

معلانوں کو قریب سے دیکھ بجال کر آب سے آب مسلما ن ہوتے

بطے گئے اور جو اب تک محروم رہے تھے ، وہ اس اعلان کے بعد
اسلام کے سایہ میں آگئ ،

## عرمی صوبول بیلمراای

اب عرب کا ہر ذرہ آگتاب رمالت کے دامن سے لٹیا تھا تو حید کی اشاعت کی راہ سے شکل کا ہر ہر بتیر بہٹ چکا تھا اور سارے حیآز میں اسلام کی حکومت عقی کیکن ابھی لین ایمامہ

ر و فرہ عرب کے کھے ایسے صوبے تھے ، جمال کو ایک ایک دلو ولو او می مسلمان او چکے تھے الیکن ان میں اسلام کی عام شاری بہیں ہوئی تھی اب جب کہ قریش اوران کے ساتھی فتبیلوں کی فخالفت کی ہرکوشعش ناکا م ہوچکی، وقت کا یاکہ دور کے علاقوں میں بھی اسلام کی منادی کی جائے ، اور نشاہ اور رعایا، امیراور نیتر سر ایک کو سیمانی کی دعوت دی جائے۔ عرب کے سارے صولوں میں ٹرایمن کا صوبہ تھا ، جو تقریب بیجاں ساٹھ برس سے ایرا ٹیوں کے قبضہ میں تھا المین کے ایک بڑے تبیلہ دکوش کے رئیس طفیل بٹن عمرو نے مکہ جاکر بہت پہلے اسلام قبول رلیا تھا، اور ان کے اٹرسے اس قبیلہ کے کئی ادی و قباً فوقاً مسلمان اوتے رہے اک وال جب آئے خیریں عے ، دوس سے بہت سے اوگ مسلمان ہوکر ارینہ چلے آئے سفے امشہور صحابی حفرت ابو مرری فا ابنی میں تھ ، اُشْعَر ام مین کے ایک وورسرے قبیلہ میں میں لوگ آپ ہی آب مسلمان ہو چکے تھے ، مشہور صحابی حضرت الوموسی اشعری اس قبیار کے تھے اید لوگ می مینم اکس کے تھے يمن ميں ہمدآن كا بقيله بهت شهرت ركمتا تھا، اس قبيله نے جب اسلام کانام منا تواہنے رئیس عامر بن ٹہر کواس نے

دیں کے جانیجے کے لئے مدینہ بھیجا اس نے وہاں بہنج کر ح کھے دیکھا اس كا اثرية بواكه اسلام كى سيائى نے اس كے دل ميں كھركرليا ، وه والس آيا ، أو اين خاندان مي ابسلام كا نور يحسلا يا ، یمن کے لیف قبیلوں میں اتباعث کا کا م کرنے کے لئے پہلے نہ ہو سُلے، یہ دیکھ کرآ پ نے ا ن کو واپس الالیا، اور ان كى عبكه حضرت على بن ابي طالب كو بسيحا ، حضرت على مرتفى في ان کے سب رئیبوں کو بایا ؟ اور حقیت رسول ایڈھلی انڈکلی وسلم کا مبارک خط پڑھ کر شایا، ساتھ ہی سارا کو سارا جنسلہ خیا پنے ہمران 'گفذیمہ اور مٰرج کے قبیلوں س حضرت علی مرتضیٰ ہی کے نیفن سے مصلی ایس کے ں انسلام کی دعوت کھیلا نے کو دوسرے متاز صحافی مقرر ہوئے' ببنا پخہ صُنعاء یں جہتن کا یا یہ تنخت تھا ، غالدُمُن تعید ل وقت حاتم طانی کا بیا عدی اس قبیله کا سردارتما وه ضدمت نبوي مين حاضر موا اور عضور صلى الندعلي وسلم كي فاکساری اورسکیوں سے مدردی دیکھ کر سلان ہو گیا اور اسی

ی دعورت یر اس کے قبلہ نے بھی توحید کا کلہ بڑھا ، ا بو مورسی استعری نے مدن اور زبیدیں 'اور حضرت معاذ میں نے جُند میں جاکر اسلام کا پنیام بہنجایا، جرز ہ بن عبراللہ کلی نے حمیر کے شہروں میں اسلام محصلایا ، جہا جباب ابی است ایک صحاف میں کے ایک خبرا دہ صارت فین عبد کلال کو اسلام کے علقہ میں لائے ، وَہَرِ بِنُ مِنْسُ صَحابِی نے ہیں کے اُن ایرانی نسل کے لوگر ں لو جرین میں بس گئے تھے، اسلام کی خوشخری سائی ، ین میں بخرآن کا علاقہ عیسا نی آبادی تھا ،وہاں کے لوگوں-نے اسلام کا خط پاکر اپنے یا دریوں کو دریا فت حال کے لئے مدینز بھیجا ، اور گو وہ مسلمان نہیں ہوئے ، لیکن جزیہ دے کر اسلام کی مکومت قبول کی سنرآن میں جومشرک عرب تھے، ان کی ہدا بیت کے لئے مصرت خالد فاکو بھیجا، جن کے سمحانے سے بورا قبیلہ اسلام لے آیا ، حضرت خالرُ فی تقور سے دن ویاں بھرکران کو اسلام

کی با تیں سرکھا کیں' میچر میں براس وقت ایرانیوں کی حکومت تھی' اوراس کی وا دار میں عرب کے قبیلے آباد تھے اجن میں شہور اور با اثر۔ خازان عبدالفتیں، بکر بن وائل ادر تمیم تھے' ان میں سے عبدالفتیں کے

سے منقد بن حمان تجارت کے لئے نکلے، راہ میں مدہنہ پڑتا تھا ں تھرے ہ تخضرت صلی اللہ علیہ والی کا آنا معلوم ہوا ، تو اُن کے باس تشریف کے گئے اور اسلام کی دعوت دی اُ ایفوں ی ، اورمسلمان ہو گئے، یہال رہ کر انھوں نے سورہ قاتھ ور اقرآ دسیکھی "آت نے ان کو ایک فرمان لکھے کر دیا ، حب وہ لوشکم گھرگئے ، پہلے اپنے اس لئے مذہب کو چھیا یا ، لیکن ان کی بیوی نے لو کا زیز سفے دیکھ لیا ۱۱ ور اپنے باپ منڈرے ٹکا بینے کی۔ انفوں نے منفلز سے دریا فت کیا ، بت جبت کے بعد متذر بھی مسلمان ہو گئے، اب دونوں نے لوگوں کو جمع کر کے آنحفرت صلی اللہ علیہ و کم کا کا مُدمبارک سایاء اور سب نے اسلام قبول کیا ؟ بحرين مِن ايك مقام حُراتى تما احس مِن عبرالقيس كا فيبلد تھا، بہاں بہت پہلے اسلام بہنی چا تھا ، مدینہ کے بعد عجد کی نماز اسے بیلے بہیں کے لوگوں نے اداکی، سٹ میں بر آن کا عرسب رئیس مُنذر بن ساوی نے علآ دبنُ حضری کی دعوت بیر امرلام قبول کیا، اوران کے ساتھ وہاں کے سارے عرب اور ایرانی تھی مسلمان ہو گئے ، بحرتن میں ،تجر ایک مقام تھا، وہا سکے ایرانی حاکم لینیخت نے آنخصرت صلی ا متدعلیہ وسلم کا خط پاکہ

سلام کی دولت یانی ، علام میں از وقبیلہ آباد تھا عبید اور حبفہ بیاں کے رئیس يقه، شب يترين أتخضرت صلى الله عليه ولم في حضرت الوزيد من الضاري كوجو حافظ قرآن تقے ، اور حضرت عَمر وَثَينِ العاص كو امثا خط دے کران کے ماس بھیا، دو نوں رئیوں نے اسلام قبول كا ، اور وہاں كے سارے لوگ ان كے كيف سے سلمان ہوسے ، س م کے حدود میں کئی رئیس تھے' ان میں سے ایک فردہ تھے ا جن کی ریاست معان میں مقی وہ رومیوں کے مانحت تھے ، وہ ا اسلام سے آشنا ہوکرمسل ن ہوگئے، رومیوں کو ان کامسلمان ہوتا لوم ہوا تو ان کو پکڑ کرسولی دے وی اس وقت عربی کا یہہ شعراس ہے گناہ شہید کی زبان پر تھا ، جس کا ترحمہ یہ ہے ، "مسلان مردارون كويمرايه مينيام بينيا وكديرات من ادريري أبرو سب بروردگا رہے نام پر تمارہے سے غرض ان کوتنبشوں سے اسی طرح ابسلام عرب کے ایک ایک یر مصل گیا،اور وه و قت آیا که عرب میں کو ئی مشرک باقی نهرہا ،

وين في الوائلاي تطام

٢ نحضرت صلى الله عليه ولم خدا كا ينيام أيكر دنيا من شريفيا لك تھے ، دنیا نے اس کی منالفت کی اور عرب والوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی ہمیں بلکہ اس کے مٹانے کی سرطح کی کوسٹسٹیں کی مسلمانوں کوطح طیج سے شایا، ان کے مگروں نیمان کو انکالا ، اور وہ بے سروسا مانی سے اپنے گھرہا ، کو تھیوڑ کر کہمی حبیثہ کے ماک میں كميمى دور وورك شهرول من تكل جائ ير بعدر معديد وراس طن تيره يرس مك حضور صلح النه علي ولم في اور حضوراك سالتي سلما کوں نے بورے صبرا درمضوطی ہے ان شخیتوں کو تھسلا آآ خر لفركی قوتوں نے فوج ولشكرا ورتيغ وخنج سے ملا فول كو فزاكر دينے کی تیاری کی' اور نوبرس کنک لگاتا ران کی پیاکوشش جاری رہی' لما نوں مے ان کی اس نطالما نہ طاقت ک*ا بھی سامنا کیا ، اور* ا شُر نتما کیٰ کی مددسے وہ اس میدان میں بھی کا میاب ہوئے اور

ك تاسيس بنيا در كمنا ـ

آہتہ آہتہ شکل کا ہر پخیران کی راہ سے ہٹ گیا، عرب کا ایک ، گوشہ اسلام کے جبنڈے کے بیجے جمع ہوگیا،اور لا اللہ اللہ لله محكيم وسو ل الله ك أواره سعرت كا يوراج والمحني و قت آیا کہ دین اپنے پورے احکام کے ساتھ تکمیل کا ورص اوراس کا تظام عرب کے ملک میں قائم کردیا جائے، حضرت عائشته رضى الشرعها فرماتي ببي اكرسب قرآن یاک کی وہ آیتیں اڑی جو ولوں میں نرمی ٔ روحوں میں گہری 🏿 اور نمیالوں میں تربیلی پیدا کری مبیایہ ہو جیکا تو استکام کی آتیں ٹیل ا ارًا اليها نه بهوتا اور يهل به ون يه حكم ديا جا"ما كه لوكر إشراب فيوهر دو الذكون اس كوماتا الرام كي دارت كي يرترتيب تدرتي تفي اور فطرت کے مین مطابق ، آنحفرت صلی الله علیه ولم حبب اک رت س رے، قرحد کی تعلیم النّدتعالیٰ کی کے انہما فدرست اور یے حدرصت بت رہتی کی برائی بتوں کی بیارٹی اللہ۔ کے، ربولہ ب کے قصے کو رسولوں کے نہ ماننے سے قوموں کیے عذا ب مرنے، کے بعددومارہ می آگئے، فراکے سائٹ اینے کا موال کے حوالہ ان ہونے 'اور اچی کے لئے جنت اور روں کے لئے روز نج کے المان د كائ مات ربي ساته اي ساقدا لله في اي عبادت ك ڈھنگ، غربوں کے ساتھ ہرمانی ، بمکسوں کے ساتھ شفقت اور اخلاق کی دوسری اچھی اجھی ! توں کے سبتی ان کوسکھا نے جاتے ہیے لیتجہ یہ ہواکہ النٹر کے مانتے والوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا، جو ں کے برحکم برگرون حورکانے کونٹیار ہو گیا اس وقت اللہ تے ول کے وربیہ اینے سارے حکوں سے ان کو اُگاہ کیا؟ ان کو بتا یا گیا ا که دن میں یا پنج دفعہ حضرت ا برا ہیٹم کی مسجد '(کعیہ) کی طرف منھ کرکے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں انگھٹنوں کے یں چھک کر ( رکوع ) اپنی بندگی کا اقرار کریں ' چھر زمین پر سرر کھ کہ ا اپنی خا جزی کو نمایا ن شکل میں طابیرکری، پیانا زکہلا تی، پہ نما زمار سيمسلمان ايك وقت يرايك جگه الكفي موكرايك امام کے تیکھیے ایک ساتھ ادا کریں' اس کا پیمطلب ہوا کہ نما ز حس طرح فدا اور بندہ کے لگاؤگی سب سے مفیوط کڑی ہے ، اسی طرح یہ سلما نوں کے قومی تطام کی حقیقی ٹکل بھی ہے ، بینی سارے مسلمان ایک ہوکر سرفرق مراتب کی تید کو توڑکر ایک صف میں کورسے ہوکر' ایک الیبی متحد حاعت کی صورت بن جایش که ان کے نمام ظاہری فرق مٹ جائیں اور وہ سب بل کر ایک امام کے ایک ایک ایک ایک اثارہ پر حرکت کریں اسی لئے آپ نے فرمایا کہ تمازیں

ارے مقتدی ما وُں سے یا وُں طاکر خوب بل کر کھڑے روں ، "ما کہ ن کے دِل بھی اسی طبع ل جائیں اور یہ فرمایا کہ جوشخص امام کے تصفی نیسے سے بہلے اٹھ بیٹے جائے اس کو در نا چاہئے کہ اس مبلام کے سارے احکام میں نماز کی جیثیت سب سے بڑھی نى ہے اسى كئے اس كودين كاستون فرماياہے ، عرب كى بے اطينا نى اب ہو ئی ''انخصرت صلی اللہ علی<del>ہ و ک</del>م نے ا فاز کی طوف قرم فرمائی، اس کے ارکان کی تھیل اور اوقات کی نغین تو مکہ ہی میں ہو حکی تھی اگراب جیسے جیسے اطینان ٹرصا گیا ، إس كى ظاهرى اورباطني كيفيتول كى طرف بھى توجه برصتى ممنى ؟ اس میں قرآن اور دعا کے سوا ہر قسمر کی انسانی لو ل عال' اٹا رے، سلام و کلام وغیرہ کی ما نعت ہو گئی ، اور ایک ساتھ ایک جكر بل كرناز برمنا جركو جاعت كتي بي، واجب عشرا يا كيا، ناز کی سمت خانهٔ محبر مقرر ہوئی ، تا کہ دنیا بھرکے مسل ان وحدت کے ایک ری سر تایا ن دل مِنْتِهِ كَى احْمَاعِي نَازْ مِن كا نَامِ حَمِ**عِهِ بِيَّا كُو كَرِّ بِي مِن وَفُ** ٱلْحِجِي تى اگر كركى يا اطينانى يى سب چاردسلان بھى بل كرايك جگه

نما زنہیں بڑھ سے تھے ، تو آ یادی کے سا دے مسلمان بل کرا یک ساتھ نما زکس طرح بڑھ سکتے تھے ، اس لئے حمید کی نماز کہ میں اوا بنہیں ہوسکتی تھی ، گرمسلما نوں کو مدینہ میں جیسے ہی اطیبان طا اللہ بنی ہفتہ میں دن کی روشنی میں دو پہر کے وقت دوال کے بعد ہی عمید کی نمازا داکی اورا مام نے حمید کا خطیہ بڑھا ، دو رسرے بہفتہ میں خود آنخفرت صلی اللہ علیہ ولم تشریف لے آئے اور اس وقت سے آپ نماز حمید کی امامت کرنے لگے ، اور نماز سے پہلے وقت سلما بول تعرف کو مناتہ مسلما بول قدا کی تعلیم من من اور قرآن کی تلادت کے ساتھ مسلما بول قدا کی تعرف کو خطابہ کی تنہیم اور قبیمت سے بھری ہوئی مخفر تقریر جب کو خطابہ کی تشیر میں ، فرمانے دیگے ،

مرینہ سے باہر دوسرے صوبی کے شہروں اور آبادیوں میں مدینہ ہی سے باہر دوسرے صوبی کے شہروں اور آبادیوں میں مقامات سے اماموں کا تقرر ہوائیہ امام اس مقام کے مسلما نوں کے مفلم، شملغ ، مفتی ، اور بیٹوا کی خثیت رکھیے تھے ، وہ ان کو اچھی باتیں سہھاتے، بری یا توں سے رو کتے ، ان کو وضرورت کے مسلمے بناتے، اور بیحوں کو اشرو رمول کا کلم سمھاتے وی وی کو اشرو رمول کا کلم سمھاتے دین کی باتیں بناتے، اور قرآن کی تعلم دیتے ، اس غرض کے لئے ہرآبادی میں خدا کے نام سے ناز اور سل اوں

کی دوسری احتماعی عرور تو ں کے لئے مسجد میں بنائی گئیں میںجدیں ان کی نماز اور چاعت کا گھڑ اُن کی تعلیم کا مررسہ ان کے وعظ م یند کا مقام' ان کے قومی و دینی کا مول کی مشورہ کا کا اور ان کے قاصیوں اور حاکموں کی عدالت قرار مائیں ہے غریب مسلما نو ں کی امداد کے لئے زُدگوا تا کا لظام مقرر ہوا ؟ لینی یہ کہ برسلما ن برسال اینے اس موسنے چاندی کے مال میہ جواس کی صرورت سے زیارہ ہوا سال عجر کے دیداس کا بیا لیبواں عظمہ ضراکی راه سردے اس طرح اگر کسی کے یاس سو نے عاندی کے الا وہ جانور ہوں کیا کھیت ہوں کو ان پر مختلف ٹندرادون کے مطاتی ایک حقبہ خدا کے کا مول کے لئے فرض کیا گیا کیماری رفیس ا ورجا نور اورببیدا وارس ۴ نخضت صلی ۱ دیرعلیه وسلم کی زیرگی یں سعد نبوتی میں حضرت کے موذ ن حضرت باآل کے پاس یا کسی اور عامل کے پاس جمع ہویت اور صروریات کے مطابق خرور تمندوں یں بانٹ دی جاتیں الم مخضرت صلی التر علبہ و کم کے ابدا س کام کے لئے ایک الگ دفتر نیاد پاگی ، جس کا نام بیٹ الما ل کھاگا پر بیت المال مسلما نوں کے امام کی نگرا نی میں رہتا اور عزورت مند مسل نوں کی ضرورتیں اس سے نوری کی جاتیں ،

استمين جب سارے عرب ميلمانون كا شيازه بنده ہا، توعت کے ہرحصہ ہیں زکواۃ کے تحقییل وصول کے لئے لوگ مقرر ہوئے جن کوعال کتے ہیں یا لوگ ہر میکہ جاکر مسل نوں سے زکواۃ کا مال وصول کرتے ، اور الاکر انخطرت صلی الشرعليه وسلم کی خدمت ل میں جم کرتے ، اور اینا حیاب میش کرنے ، ملانوں کو اللہ کی طرف سے تو آن کی صورت میں زندگی ملاً اس کی خوشی اور مست کی تقریب میں ی سالانه یا و گار اِسی مهینه میں قرآن یاک پہلی دفعہ آ تحضرت صلی کے کو ملا' یعنی رمضا ن مے جہینہ میں ہر سال منا نا ضرو رمی غہرایا که هم الله تعالیٰ کی اس تفریت پرسشکریا او اکریں ، اور جمینه تعراسی ھنت میں گذاریں مجس کیفیت میں اس جہینہ کو اسلام کے ہینم ور قرآن کے بہلے محاطب محرر سول اسٹر صیلے اسٹر علیہ وسلم نے گذارا یعنی صبح سے نشام تک جمیتہ بھر ہم کھا نے بیسنے اور دو مرے کفساتی کا موں سے برمیز کریل حیل کا نا مردورہ سے، اور ہوسکے آو را توں لو كفرت موكر دؤ ولو ركعتوں بين كلام ياك سني ، جن كو مزا ويح کتے ہیں اور دوسری عباوتوں ہیں رجیبنہ بسرکری ، جمینہ کے فتم زونے برسوال کی سل تائ کو پر کا دین منائیں ، ایھے ایھے ك يبنس بو مثبو لكائي اورسب مل كرعدگاه جا كرستكان كى تیں ا دا کریں' اور اس دن نازسے پہلے غریبو ل کے کھانے غلہ کی کیجہ کچھ مقدار ان کے نذر کریں <sup>گھ</sup>، آکہ وہ بھی یہ و ن فوشى فوشى سنايس دمف ان ‹ دهیقت اس فرآن باک کے انز نے کی نوشی کا جٹن ہے جو مسلمانوں کی ہر نیرو ریکت کا اصلی سبب ہے اور اس میں روزه اس کنے فرض جوا سے ، کدمسلان وہ یاکی کی زندگی بند کرنا سکھیں جس کو قرآن نے تقوی کہا ہے ، اور جو قرآن کے اتر نے کی اصلی غرض ہے ، سلام کا جو تھا رکن رہے ہے اسلام حضرت ارا میم علالسلام ك دين صنعت كي اصلي شكار شاس لئے حي طرح رمضا ن كا روزہ قرآن پاک کے اُرز نے کی یا د کار ہے، اسی طبع ج حضرت ابراہم کے دین کی یا دگارے کا دیکھیہ وہ مقدس سجدہ جس کم تضربت ابراتيم اورحفرنت الماكيل لليها السلام ني فداسك نام ب سته پیلے بنایا تھا اتا کہ وہ دنیا ہیں خدا پرستوں کا مرکز ہوا جہا دنیا کے ہر حصہ سے ایک ندا کے ماننے وہ اے سال میں ایک ا - اسى كوصة كة الفط كت ين اس مل كي فريت ويد ويدا جي طائر ال

دفعہ اکتھے ہوکر ابراہمی طرق سے خداکی عباوت کریں ا فا ز کعبه وه مبحد ہے حد حرمند کرے ہرسلان دن میں مانح با ا نی نما ز ادا کر تاہے اب بیصروری تھیما کے مسلما فر ں ہیں ہے جون کو طاقت ہو، اور ان کے باس ماستہ کا خرج ہو، وہ عمر ہیں امام فی ا س معجد میں حاضر ہوں اور صفرت ا با ہم کی طرح اس معجد کے عاد و دوپہاڑ یوں کے بیچ ہیں و یسے ہی دوڑ دوٹہ کرا لٹرسے دعا کڑا تکس صيع حفرت با حرم وور ي عمين اورع فات ومنى كے مدالوں میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑ اکر اپنے گنا ہوں کی معانی مأتمیں' اور منی میں آ کرحضرت اساعماع کی طرح قربانی کا حبّن منامیں اور دنیا کے ملیا ن ایک جگه مل کردن اوردنیا کی بعبلائی کی باش کرن افر ساری و نیاسی مسلی بونی اسلامی را دری کی مبلانی کی تحویز *س محین* کار توحید کے بیداسلام کے یہ چار دکن ہیں کیہ جا روں رکن اپ عميل کو پہنچ گئے اور دین کے وہ احکام جو اخلاق کی یا کی اور حا **ا** س مدل اورانها ف كالحاظ ركيني كه ك ه وري عقواوة مل اول ا با این کنے اور وب کے مل میں مطالوں کا ایک ایس اگروہ بیدا ہوگیا، جو دین اسلام کا تنونہ اور ابسائی پیا م کا تا صدرن کہ

اب ربول الله صلی الله علیه وسلم کی تعلمہ سے از بادات کاستی سکھ لیا قرنیتی اور غیر قرنشی ، عرب اور عجر ، کا ہے اور گورے ، امیرا ورغ یب سب ایک خدا کے بندہ پوکرا سلام کے ہر جی میں اور آخرت کے ہر مرتبہ میں یرا پر ظیر کئے ، انبا لڈ س کی میا کی زوئی میاری تفریقس مٹ گئیں اسپ ایک آدم کے بیٹ طہر کی اور آ دم می کا پہلا کھے ، حدا کے سوا ہر باطل کا خوف اسمان وز مین کی ہر قرت کا ڈرا مرباطل وسوسه كابراس ويوا وشة الجون ابريت العائد اسوح ے ، دریا ، خیکل ، بہال ، غرض که برمثلوق ، برطاقت اوربرات ی نی مظهر کی حدائی بیست جو کمزور انسانوں پر جیا تی تھی ، رُصَلی الشرعلیہ کوسلم کی حق کی آواز لئے اس ر طلب كولة ذكر مكديا ب کے وہ سارے فلط رسم ورواج اوہ سارے محدو کے تا مدے اور یے شرمی و ہر اخلا تی کے نرا نے دستو رمحد رسول شرصلی منٹر الح كى تعلم سے مٹ گئے؟ اور و و تعلیات سلما ٹول كى زندگى ك

E6571602 160

ا شدتها لی نے محررسول اسرصلی استه علیه ولام کوجس مقصد کی الله تعالی الله و الله الله و الله

کے لئے اُنڈ آیا کو یقعدہ کی اسم کو آئے نے علی ڈمایا کاورجاور اور ترمدیا تدعی اور تمرکی نماز کے بعد مدینتہ سے اور تکلے مدینے ي فوت كليف كرمقام بررات گذاري، اور دو سرع ون دویاره غنل فرما کردورکنت نماز ادا کی ، اور احرام بانده که تعلیماً نامی اونٹی برموار بوئے ؛ اور بند اواز سے یہ الفاظ فرمائے جآج تک ہراجی کاترانہ ہے، كَبَيْنَ أَنْا هُمَّ كَيْلُكَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَدام برك الخاصري كَنْتُكُ لَا شَكُولُكَ لَكَ الْكَ الْكُ الْمُ الْمُرْمِينَ مِنْ الْمُرْمِينَ مِنْ الْمُرْمِينَ مِنْ الْمُ وَالْنَعْسَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ عَامْ بِنَ تَوْبِينَا وَيَمْتَ بَتِينَا وَعُمْتَ بَتِينَا الاشكريْكَ لَكَ اورادتاي ترى ويراكن للكي حضرت جا بر ﴿ جو اس مديث كے بيا ن كرنے والے بن كيتے ہى كہ بم في نظراً مُعالَّ كروسُيها تو آكة بيجيع دايس بايس جها ل تك نظركاً كرتي تقى الآومكون كاحنكل نطرا آما نققاء حب الخضرت صلى الله عليه سُولم بنیک فرماتے تھے الواس کے ساتھ کم وہیش ایک لا کھ آدموں کی زبان سے یہی نفرہ بلندہوتا تھا؟اورد نفتہٌ یہاڑوں کی جو ٹیاں اسکی جوابی آوازے کو نیخ اٹھتی تھیں، اس طرح منزل بر تمزل آئے آگے رفضة على بهال مك كدا توارك روز زوجيكي هراً يرخ كوكي ك صور كى اكد اونتى كا نام تما ا

یں داخل ہوئے ، كعبه نظراً يا توفر مايا ،"ك خدا إس كُر كوعز ساور شرف م طوات کیا ، مقام ابراہم س کوٹ ہوکر دورکعت اُ داکی ، رور صفا کی بہاڑی بر کیوص کر فرمایا:۔ " فدا کے مواکو کی معبد و نہیں ' اس کاکو ٹی شرکے بہیں ' اسی کی یا و شاری اور اسی کی حدید و بی مار ما اور حیلا ما ب و و بر تعزیر قال ر محتاجه و و النبي الروي اكيل خدا اس في اينا وعده إو را ميا 'اينے بنده كى مردكى اور اكيلے سارت مجھوں كوشكت دى" عرہ سے فارغ ہوکرآپ نے دوسرے صحابیوں کواحرام کھول دینے کی ہرا بیت فرما تی ، اسی وقت حضرت علی طر تھنی منی حاجوں کے ا مل كريني، حوات كے روز اللوس ذى حيكو آيا ناك لیا نوں کے ساتھ منی میں قیام فرما یا موہمرے دن نوین دیجہ کو صبح کی نماز بڑھ کر منی سے روانہ ہوئے مام ملل نوں کے ساتھ عرفات اكر عربرا ووير وهل كي الو فصوارير موارموكمدان

مِن آمي اور اسي اونشي يريط يعظم جي كا خطيرويا، اج بہلادن تھا کہ انسلام اپنے جاہ و حلال کے ساتھ مفودار ہوا) اور جا لیت کے سارے مود ہ مراسم ما دے گئے آگے نے والا إن إ جاءليت ك سارى وسورا درسم ورواج مير، دونون

یا دُن کے بیم ،

عرب کی زمین ہمیشہ انتقام کے خون سے رنگین رہی تھی، آج عرب کی
ان ختم ہونے والی آبیس کی لڑائیوں کے سلسلہ کو توڑا جاتا ہے ، اور
اس کے لئے نبوت کا منا دی رب سے پہلے اپنے خاندان کا نموز
ایش کرتا ہے ،

"جا لمیت کے سا دے خون کے برا نعم کردیے گئے ادرسب سے بہلے میں ایسے خاندان کا خون رہید بن حارث کے بیٹے کے اسما می

خون کے ؛ لہ لینے کا حق محبور آ ہوں ؛ (اینی دشمن کومعا ف کرآ ہول)

تمام عرب میں مودی کاروبار کا ایک جال بچیا تھا ہجن سوب کے غریب مزدور اور کاشتکار کہ ہودی مہا جنوں اور عرب مرز اول

کے یا تقول میں پھنے مقع اور ہمیشہ کے لئے مدہ ان کے نلام ہوجاتے سنے کج اس جال کا ار الگ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے بی سے

برطے این خاندان کا غونہ بیش کیا جارہا ہے، ارشا دہے ، ر معابلیت کے مود مثا دیئے گئے، اورسبت پہلا مورس کویں کا آ

مول وه اين فا أران كا العنى عباس بن سيا المطالب كاب

casol

آج تک عورتیں ایک طبح سے شوہروں کی منقولہ عالم اوقعیں ا جر جرؤں میں ہاری اور حبیتی حاسکتی تھیں کج پہلا دن ہے کہ یہ شطام گروه الفداف کی واو پاتاہے ، فرمایا : ر عورتوں کے معاطبین خداہے ورو، تہا راحی عورتوں مرجے، اور حورتون كاتم رسع عور ترں کے بعدا نسانوں کا سب سے مطلوم طبقہ غلا موں کا تما أك اس ك الضاف ياني كا دن آيا، فرما يا : ــ " تمارے غلام الممادے غلام ان کے حق میں انصاف کروا حوفود كما وُ وه ان كوكلال أو اورج غود بينو وه ان كويمالو " عرب میں امن وامان نرتھا، اس نئے مان اور مال کی کوئی مح تت ربقی ' آج امن دسلامتی کا با دشا ۵ ساری دیا کو صلح کا میناً دیتا ک<sup>ا</sup> "أبن من تبارى جان اور شارا مال كيد دور مد يحيك قياست نك الله يعوت ك قابل بعد صلاك معدد و اس يك بعيدين ادر اس ياك شهر من " این و امان کی اس ننادی میں سب سے پہلی چنراس دینی براد<sup>ی</sup>

کا وجود ہے جس نے فلبلوں اور خاندا نوں کے رشتوں سے بڑھ کو

عرب کے سارے تبیلوں بلکہ دنیائے سارے انسانیں میں اسلامی

یرا دری کارشته جوژ دیا ۱۰ ر تا د بوا 🗓

برمسلان دو مرے مسلان کا بھائی ہے'اورسا ہے ملان بھالی بیا '' د نیا کی ہے اطینا نی کی سب سے ٹری چیز جس نے ہزا روں سال تک قرموں سے اطایا ہے ، وہ قرمی فخر و عزور ہے' آج اس فذر نہ مرکب کی ست

فر و غرور کا سر کیلا جا آ ہے اعلان ہو آ ہے :اللہ اللہ اللہ اللہ علی براور کسی محی کسی علی برائی

ہیں'تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو' اور آوم مٹی سے بنا عقا ﷺ ۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا ﷺ

ا- فدائے ہر مقدار کو (ویافت کے دوسے) ، ایا کہ می دسادیا

اب کسی وارث کے حق میں وعیت جائز بنیں ا اللہ الراکا اس کا ہے لیس کے لبتر پردہ پیدا ہوائ زفا کا رکے لئے پھر

م اور ان کا حاب فداکے ذم ہے ؟

٣٠ إ ١ إ مورت كو ايخ شوبرك مال سه اس كى اجازت ك

بنيركسي كو كچه دينا بائز نبين.

هم . قرض دار کو قرض اواکیا جائے اطامیت ایا ہوا مال والسیس کیا جائے ، مشکلی میطے واپس کئے جائی جوسا من سنے وہ آوان

كا ومرواري ك

تج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لئے وہ و انمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی حیلتا رہے گا برگرای سے بختا رہے گا، فرمایا، « بين تم إن اكب چنز تيمو "رجا"، بون أكّر تم شف اس كومفنبوط نيرٌ ان و بيركمني كذاه نه موسكه، اور وه خداكي كماب مع يو يه فره كرّاً بيّ ني مجمع كي طرف خطام يحيا ١-" مَ عَدُول كَ إِن مِيرَى سبت إلى إلى الله الله الإلا المراح "؟ ایک لاکھ زیاوں نے ایک سا بھر کواری دی مرکبس کے کہ ایٹ نے خدا کا پیفیا « بهنیما دیا، اور اینا فرض اوا کردیا" پیرکش کرات نے اسا كى ورف أعلى اللهائى اورتين بارفرمايا. "ك خدا توكواه ره ؟ مین اُس ؛ قت حب آت مبوّت کا یه آخری فرض ادا کر سب يخ الله الكورى يا بعد الله ٱلْمِينَ مُ ٱلْمُذَّنُ لَكُوْدُنَهُ كُونُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَ أَكْنَهُ عَدْ مَكَالًا وَفِعَتْهُ فَوْسِيتُ فِي رَاكِود إ الدراين توسة تم ياور كَارُّة كَنْ وَالْهِ مِنْكُ عَدَةٍ مِنْكَ أَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُرْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُرْضَانًا فطیہ سے قایغ ہوئے تر حضرت بلآ**ن** نےاذان دی *اور حضرت* جملی کٹھ الير ولم نے فہراور عصري نماز ايك رائدادا فرماني،كيا عجيب منطرتها،

ا آج سے ۲۶ برس بیلے دیب محدر رسول اللہ عنی الشر ملے وہم نے ایک ی بزشش کی دعوت وی، له مهمه رسول الله صلی الله علیه و سلم اور ان کی ين رسائقيول كي سواكوني كرون خداك آبي هم ندهي ١٥٠ راج ١١١٥٠ تعنير من علي تنسس اورا شد إله كانده دره در وسيد بن ما ا عنت عالى بوكرات والسلامل كرماته ترفت تاين لائه الاروبال كرمه الأكر دية ك تبل كي طرف من من ك الوين وعاورًا ري سي معروف يدن كرابس أفلامه في سه نظام يست کی تیاری کی معتقد کیسہ لاکہ آمامیاں کے منازیوں کا امریاز کھا a plantitude in the of the interior is the first فرماتے جائے۔ تھے، "لوگو! این ادر کون کے سائٹرا لوگو! اس اور ك مقام بريهني يهار ويرمغرب برفرا شاكي تأر ددا بوي سے مورے فرک فازیا مر قافل ایک ارسا، عان تاروان این سے، ال صرورت این انی صرورت کے سکے یو جدرے مح ك يات إور كيف كى ميدك ج بين فرين ذيج كونظرا ورعصرايك ساشا اور مغرب وعشادا كي ساته اداكي ماتي ين يُ

اور آپ ان کے جواب دیتے جاتے سے ، جمرہ پہنچ کر کنکریا تصینکیں ، اور لوگوں سے خطاب کرکے فرمایا :۔

" ندبیب میں نداکی مقرر کی ودنی صدیم آگے در بڑھنا ہم سے بہلی قومیں ای سے بریاد ہوئیں "

اسی درمیان میں یہ فقرہ مجی فرایا بھی سے وداع وزخصت کا اٹنا رہا ملتا تھا :

" نے کے سئیلہ سکیدہ میں نہیں جا تا کہ پھرنج کر سکوں گا ؟ رہاں سے بکل کر اب ممٹی میں تشریف لائے ، واہنے پائیل آگے پیچھ مسلما فول کا بیموم تھا ، جما ہو تن تمرک کے داہنے ، الضار ہا بن الد

یے وی عام سل اوں کی تفیر گئیں، آنحفرت ملی شدعلی وسطم ناقد بر سوار عظم سل اور کی تفیر گئیں، آنخفرت ملی اشدعلی وسطم ناقد بر سوار عظم انتہائے آئی تھیں اضاک سنظیم انتان مجع کی طاف

نرین بندا سان تک قبول اورا طراف کا اور بیسیلاتها اب ایک ننی شریعت ایک شرک نظام اور ایک شفر عهد کا آغاز تما ، اسی عالم میں محدر سول ان شرسلی الشرعلی وسلم کی زبان فیمی تر بجان سے مید فقرے اُدا ہو تے م

" ال و الله في المان اورزين كرجب بيدا كما ها " آج ز ١٥ بير المرا

اِسی فطرت پر اُگیا ، نتباری مانین اور تنهاری کلییتین آمیں مل ک دوسے کے لئے ولیں ہی عرت کے قابل میں صبح آج کا دن ١١س عرت كے جبينہ ميں اور اس عرت والى آبادى من بال إد كونا ي ب بعد كمراه زموجا آن كو خوداك دورر كى كردش ارز لكيد تم كوخداك سامنے ماعر اوراء الله عدائم الديكا مول كى ياب يه يصل اكرتم يرايك كالانكما على مردار براو إماك بو مدای تماب کے مطابق تم کولے یعلے تو اس کا کہا مانا، ن اپنے پرور و کار کی بیستش کرنا' یا بخوں وقتوں کی غازیں بڑھنا ڑھنا کے بیٹ کا روزہ رکھا اور مرے حکموں کو انا ، تم اینے بردرد کا كى حيشه من واقل موسك، الله إلى المنطان اس عا أبد بوكيا اكر تماري التير مِن اس كَيْرِيتش بِيرِكِين بِوكِي - إلى التحبير في هيجر في إقر ل مين اس کے کہتے میں آ جا کو کے اور دہ اسی سے توش ہوگا " یہ کہ کرآی نے مجمع کی طرف اشارہ کرکے فرمایا اسکیا میں نے يِمَا بِغِيام بِهِبِيا دِياً المرطرف سي أوازين أن في لكين "بان إبيَّك "فرمايا فلاوندا الواه ربناء يه كه كرارشا وفرما يا، مرجيها ل مرج دب ده اس بنیام کو اس تک بہنیا دے جو میاں نہیں " یکویا تبلیغ کا وہ فریسہ تمام جو ہرسلمان کی زندگی کا جزیے ،
ان سب کے بعد آپ نے تمام مسل نوں کوالو داع کہا ،
ج کے دوسرے کا موں سے فرصت کرکے ما ذکیجہ کو فجر کی نما ز فائد کفیہ میں بڑھ کر سارا قافلہ اپنے اسپنے مقام کو روانہ ہوگیا اور نمفر سے صلی انڈ علیہ کوسلم نے جاجر یک اورا نصار کا کے جرمسٹ میں مریز کی راہ لی ،

## 60

## All Jolice

ETHE LEN

حفی رکی پاک روح کو اس دنیا میں ای وقت کی ریا گا ارسیا مرورت تھی کہ نبوت کا کام پورا اور تو حید کی روشی سے دنیا کا اندھیار ودر ہوجا کے اور جب نوکا من پورا ہو بیکا تو بچر قدا کے پاس و ابسی کا حکم آبہنیا ، حجة الوداع کے موقع با ما حد ملا نوں کو ایٹ دیارے مشرف فرما کر خدا کے آخری احکام سے مطلع فرمایا ، ج کے معفرے وایں ہونے کے روماہ بعدآی نے ان ملانوں سے تھی رضت ہو ناچا ہا جو شہا دت کا بیالہ بی کر الیشہ کی زندگی یا چیجے متے اچنا خیر اُصَد حاکر آپ نے آحد کے سمبیدوں کے لئے وعا فرمائی اوران کو کٹیاک اس طرح رخصت کیا 'جیسے مرنے والا اپنے زندہ عزیزو کے رخصت کرتا ہے اس کے بعد ایک مخصرتقر رکی جس میں فرمایا :۔ " میں تم سے پہلے وحل کو تر برمارا ہرا اس وحل کی وسعت اتنی بٹے جتنی اللہ سے حجفہ کا ' فخے کو دنیا کے سارے فزانوں ک کمنیاں دی گمیں' مجھ یہ ور نہیں کہ ج میرے ببدترک کرنے لگھ البنداس سے فراتا ہوں کہ تم دنیا میں ایس کرا یس میں ایک ورسے كا خون نه بها أو الويم تم يمى اسى طرت برا دسوجا والصيد يهل قس بريا و يوگنين ي اُحد کے شہید وں کے بعد عام مسلما نوں کے قبرت ان کی باری ائی صفرسلسہ کی کسی درمیانی تا ریخ میں اجھی رات کرآئی مسلمانوں کے ما م قبرت ان مين حس كانام حنة البقيع في أشريف لي كني اوران الله وعائے خیر فرمائی وائس آئے تومزاج ناساز موال بدھ کا ل ا ورام المونين حضرت ميمونه کې پارتی کا دن ځها<sup>ر</sup>يایخ دن ټکه ب<del>ل</del> ركه آنخ هرت صلى الله عليه و لم معمول تعاكدا كيد ايك دن مريوي كر حجر قيام فرمات، بیاری گی حالت میں بھی باری ہاری ایک ایک بیموی کے حجرہ (کوپٹھری) بے جاتے ہیرکے دن ہاری زیادہ ٹرھی، تو بیونو سے ت کی کہ حضرت عائشہ اکے گرقیام فرمائیں اکمزوری اتنی تھی سهاراجل نهتس سكنتے تھے، حضرت عباتین اور حضرت علیٰ دونوں وتهام كرخضرت عائشة فك عجره سي الك، جب کار آنے مانے کی طاقت رہی اسجدیں الانر حانے رے، سب سے آخری کار آگ نے مغرب کی یڑھانی ٔ عشا کا وقت آیا، دریافت فرمایا که نماز ہو حکی ، لوگوں نے ء من کی ، حضورٌ کا انتظار ہے، لگن میں بانی عبروا کرغسل فرمایا ٱلْمُعَنَّا جِا بِا تُوغَنُّ ٱكَياءًا فَا قَدْ مِوا تُولِيهِ لِوَحِيبًا ، عَارْ مِرْحِكِيُّ ؟ يُكُ حِصْوَر كَا أَتَطَارِ هِي آبُ نِي عِيمُ لَ فَرَمَا يَا ﴾ اور ٱلْصَنَا عِا مِا تُو يَهُوكُ ہو گئے ' افاقہ ہوا تو پیر دریا فت فرہا یا ، تیسری مرتبہ حبمہ مبارک پریا نی وْا لا كَيَا، بيمرحب أُ تَصْنُهُ كا ارا وه كَيَا ، توبيمرغنغ طا ركي موكِّيُّ ، اب مُي ا فائقه ہوا توارشاو فرہایا رکہ ایو بحریم ٹیا زیڑھا بٹن چنا بخہ کئی دن تا حضرت ابو برماني نازير صابي، وفات کے جارروز پہلے طبیعت میں کچھ سکو ن ہو ونت بإنى كى مات مشكو ں سے غسل فر ما كر حضرت

مرتفیٰ کے مہارے سے آت مسی مس تشریف لائے ، جا عست ار کا تھی، حضرت آبو بحرمہ نماز بڑھا رہے تھے، آبٹ پاکر انھوں نے نا حایا ، منگرات نے روگ دیا ،اوران کے مہلوس کربٹھ گئے ، نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا ،حب میں فرمایا ، که " خدا لیے ایینے ایک بندہ کو اختیا رعطا فرما یاہیے کہ خواہ وہ دنیا کی تغمتوں کا تیول کرے کی خلاکے پاس جر کھے ہے اس کو تبول کرے لیکن اس کے خارای کے ماس کی جنری قبول کس ئے یسن کر حضرت الو مکر منرور کے۔ کیونکہ وہ سمجھ محے کے نئے آگہ یہ بندہ خو د محدرسول انتد صلی انتدعار کہ ا یس، انصارُ کی و فاداری کا خیال فرماگر ان کی نسبت. فرمایا :-" عام مهلان برصح بایش کے ، لکن انسار اسی طیح کے بوکر رہ جا يُن كُدِ، عِنه كَانْهِ مِن مُكَ ، مثل أو إوه اينا كام كر يَطِي اب اس اینا کام کرا ہے . وہ میرے میں میزدد مارہ کے بیل برے بعد بجوا سلام کے کا موں کو اپنے إبتر میں اس كو وصيت كرنا بول كه وه ان كے سال يك سلوك كرے " نشرکہ کا بڑا ڈربعیہ یہ تھا ا کہ لوگ ہنمیوں کی نسبت شرعی حدیث بھی بڑھ کر مقندت کا افہار کرنے لگتے تھے، ان کو نٹرلعت کا ماکم تطلق مجته عقيم بينكته اس وقت أتحضرت صلى تشرطك ولم ك

بيش نشريها ، فرما يا:-" سرام وسلال في سبيت ميري طرف : كي ما سي ميل في وي جرصلا کی ہے، برخوا ید علول کی ہے، اور و بن پیر جوام کی ہے، جوندات اسلام کی تعلیہ کریمو حیسائل کے بینے صب و تسب کو ٹی چر بہم يها ن تك كه خود رمول مسيليد المشرط يوسلي عا المتياريس مي يؤسل فرما ما " اله بنيس تنداكي بين ناطمها اور اسه مينسر خداكي عيد يمي عن بيه إ فلا کے بال کے لائے کیز روا س کتیں فعالے منیں بھا عما : خطيه اند قاع برار حمزت ما تشاع كرم وس كريف يرك یمجود یون اوریاسا یکون نے پیٹیرون اوربررگوا باسکے سرار کی اوريا وكارون في تغط من برسالغ كي غما اوه بن يرسي في ما كار ين كي تها، حشور الورضين الترسلية م كالناك سامة الله المنا ملانون كي صورت الليظيي كه وه ميرك بعدميري قراور يا د كاروك کے ساتھ کہیں ہی زکری اتفان ہے حضور کی بعض بی بیوں نے حنیوں نے حبشہ کے مفرس میسائی گرجوں کو دیکھا تھا ان کے سمول اور تبول کا تذکرہ کیا اسٹ نے فرمایا ان اوگوں میں حب کوئی نیک آدمی مرجا کار، آواس کے مقرم کوعیادت گاہ بنا سے بین

اوراس کابت بناگر اِس میں کھڑا کرتے ہیں' ایسا کرنے ے دن ہے اُک کھرل کے و مين بيمني كى حالت ميں جب كھمجى جا در مغدير ڈال ليتے المجھى ريع المراك ريق المرامة عير فرمايا:-اليهوراً ورفعاري يرفداكي لعشت يوكه اعدال في اييني يفيرون کی قیروں کو عبادت کا گھر بڑا لیا ہے یہ الله على المرايدة إلى حضرت ما أنته المحال كالم الترفيد الترفيد المرايدة عَنين دريا نت زرايا كه عائث إه 6 الشرفيان كهال بين ؟ ليا حورزر تش يراكان مبركه طے كا و جاؤان كو خداكى راه يس فرات كردو، مرض میں زیا دقی اور نبی ہوتی اجتی تھی حس دن و فات اولی این يرك دن يطا طبيعت الى عي جرة مارك سعدت المواقيا الم ي یے صبح کے دقت یروہ اٹھا کر دیکھا قرلیگ فو کی نماز س شفول تھے۔ د ئىنە كەمسۇرا دىنے ، كەخداكى زىين مىن تىزندە گردە بىدا بوڭيا، جوربول ى نعلىم كا موند بن كر خداكى يا دس لكاسيم، لوگو سنى آمس يا كرخيال اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائی صفرت الو ترکز شنے جوامام تھے چاہا کہ بیکھے ہٹ میائیں ، لیکن آپ نے اشارہ سے روکا اور وال

اندر بوکریر ده هیور دیا مکزوری آنی تنی که آپ یر ده مجی انتهی طرح نہ حیوڑ سکے ، بیرسب سے احزی موقع تھا جس میں عام معلمانوں نے حضور مرکو آی کی زنرگی میں دیکھا ، دن جیسے جیسے حڑصتا جاتا تھا، آٹ پر بار بار غشی طاری فری تقی حضرت فاطمه زمرا، یه دی کرلولس اے میرے اب کی بیمنی آت نے ساتو فرمایا "تمارا بات کے بعد پیریمین " ہوگا ا سه يهرقفي السينه مين سانس كي ظُواْ هُوا مبتُ محسوس سوتي تهي ؟ اتے میں مبارک ہونٹ ہے، تو اوگوں نے کاٹ کو یہ کیترین، "ثمار اور غلاموں سے تیک برا وی ات سي المته الماكر ألكلي ما الناره كيا، اورتين و فحده ايا، بل الرفيق الأعُلى اب اوركري بس مين برْ عراسا سی (خدا) یا ہے یکی کتے کتے اتھ لاک آئے الکفیں پھٹ کرھیت سے لگ گئیں ا رمع إيك عالم قدس من منع كئي، اللهُ هُمَّ صِلِّ وَسَلَّهُ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ وعلى اله واصفابه أشمتعين، مرتبغ کی گلیوں میں جان نثار وں کے رونے کی آ وازیں آنے لکیسُ ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہوگئی، مسجد نبویٰ میں کہ اِ م بج گیا' مضت تمرنف تلوار نکال لی، که جریه کے گا که محدرسول انشرصلی انشرامیه وسلم نے وفات یا تی، اس کا مرازا دوں گا ،حضرت ابو بجرا م اے اور حفرت عمر کی اس حالت کو دیکھا اوسمجھ کئے کہ آج کا وحندلکا کل کتی ٹری گراری کاسیب ہوسکتاہے، انھوں نے سدھے مبرنبوی کی طرف رُخ کیا ، اور یہ تقریر فرمائی :۔ " لوكو إ أكركو في مجدكو يوجياً تقام و محمد السلى الشرعلية وسلم ، قواس و نايا سے تشریف نے گئے ، اور اگر کوئی محد کے رب کو یہ جتا جما، قودہ زنده بن اس کوموت نہیں ( پیمر یہ آیت الله وت فرما فی ) قَمَا عُحَبَدُ اللَّمَ سُولُ قُلْ اور تَمِرْ وَمَدَاكَ رَسُول بِنُ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ خَلَتْ مِنْ مَتَبْلِهِ الرُّسُلُ بِيعِ ببت ع بن كَدْرَ عَلَىٰ كِياهُ أَفَا نَى مَاتَ أَوْقُتُلِ الْقَلَيْتُمُ الْرِمِالِينَ إِمْدَاكِ راه سام عَلَىٰ أَعْقَا بِكُورُ وَمَنْ نَقَلِب جَائِن وَكَاتُم الله بِي إِلَى عَلَىٰ عَقِينِيدَ قَلَنَ تَيْضَكُواللهُ الإلم عدد في جاوكم اورج شَيْنًا وَسَيَمْتِي اللَّهُ كُولَى أَرْجَائِكُ لَا وه فداكا محدثبس بكارك كااوراساس الشَّاكِرِيْنِ ؟ شمت کی قدرجاننے والوں کو العران ١٥١ جزائ فيروسكا

اس آیت کاسننا تھا کہ سارے مسلما نوں کی آنتھ کو ایکمنر المعلوم ہوا کہ بیآیت یاک آج ہی اتری ہے اہر کمان کی زبان ريمي أيت تهي، اور أني كاحرجاً تما ، حفنور ا نورصیلے اللہ علیہ ولم کی وفات ہجرت کے گیار ہو سال ریع الاول کے جمینہ دوسٹرنہ سینی پر کے دن سے ببر کے وقت ہو گی، ہور روایت یہ ہے کہ یہ پاراہ رہتے الاول کی تأیخ تھی انگرخاص کو گ<sup>ل</sup> لى تحقيق يەپ كەربىع الاول كى يېلى تىمقى ، آ تخضرت صلى الشرطلية والمركى تجهز وتكفين كاكام منكل ورشروع ہو ای آورآگ کے خاص عزیروں نے اس کا م کو انجام دیا، صرت فضل بن عياس حضرت على مرتعني اور حضور كلي أزاد كمية الوك علام حصرت ويرم ك بيت حضرت اسآمية في آياكو فهلايا ، حصرت عياسَ بمي موجود تقيه ، حضرت عائشة شك عن بجره إن آب في وافات یا نی تقی، و ہیں آی کو دفن کیا گیا ، اور اس لئے یہ تجرہ آج کے دن کس روصنہ نیوی کے نام سے موسوم ہے )

له يو البوري تفقيق سيرة البني ( مولفه مولا ناستبل نعلى عبد روم ) مِن مين في علمي بيد،

## ازواح واول و رضي المناهم

ا زوائع ا آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلی بیوی حضرت خمار سمج رضی الله عبنها تقیس ان کی وفات کے بدر حضرت ابر بکر تصدیق کی صافیزا اور زمیمه کی ره کی هنرت ره وه سے مکاح کیا اس کے بدر دوسری بیویاں کاح میں آئی جن کے نام یہ ہیں : مفرت زیرتش ام المهاكين احضارت الم المهمَّ ، حضرت زينَبُ بنتُ عِمْن ، حضرتُ حِمْريُهُمَّا حضرت أتم حبيبية بنت أبرسفيان حضرت عفصة بنت عرابين خطاب حقرت ميمورات مارث اور تضرت ملتيم ان مين حضرت أرشيني ام الساكين كے علاوہ اورسب بيويان آپ كى وفات كے وتنت نردہ مفیس اور آبید کے بعد اینے دینی اور علی فیض و رکمت سے دنیا کو مالا مال کرتی رہیں م آیئے کی ایک مبوی اور تھیں ، جو کینہ بھتیں اور مصريه آئى تحنين اور ماريان قبطيه كبلاتي تحتين يرسب ساري مت كى ما ئيس تقييس / اس كئة الهمات المؤين كهي جا في مبس التُدتعاليٰ کی رضا ان کے ساتھ ہوا له بریاں که بنت راکی کر کبتے ہیں ،

بے تعلقی کا یہ عالم تھا ، کہ گھرس نقد کی شمرسے کو نا وه ان کو کھلا ملا دیا جاتا؛ اور بیرا گھر فاقہ کرتا؛ آب كي بهال ايك كافر مهان بوا اكب ته ايك بكرى كا ب دورکے یی گیا 'آپؓ نے دوسری میری مُنگُوا ئی ، یہ اس کانمبی دودھ ہی گیا ، غرض سات بکر ہوں مکٹی بت ا نو يُوكن اكب دوده بلا لرمہا نوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی <sup>تکل</sup>ی ہتے تو گھرکے کام کاج اپنے إ تھے ا ایت پھنے کیڑے آپ سی لیتے ، اپنے پھنے جرتے کو خود کا نھر لیتے

## اخلاق وعادات

حضورً ہمایت فاکسار اطنیار کہان اور حدل تھے، تھوٹے برے سب سے حتیت کرتے انہایت سخی افیان اور داد دہش والے تھے الکان کھرسب کی درخوا سن اور دور دور داد دہش والے تھے برئیں نہیں کہا خود دہر کے رہے اور دور دول کر کھیلا تے ایک مرتب برئیں نہیں کہا خود دہر کے رہے اور دور دول کر کھیلا تے ایک مرتب ایک مرتب ایک مرتب ایک مرتب ایک میں کہا تھ کا کھی سامان نے تعاصفی ایک میانی کی شادی ہما تھا کے اس جاؤ اور آسٹے کی ٹوکری مانگ لؤ ا

اولاد آت کی ساری اولا دیں صرف پہلی ہوی حضرت خد تیجیؤے ہوئیں فر بوی حضرت ماریه سے ایک صابر اور حضرت ابراہم بدا اوائے تھے ، جو بھین ہی میں وفات یا گئے ، معزت خد بجد بغ سے تین سرا حراف حضرت قاع العرب طام اور حمين طب بوسه على أنفول في 'بھی بیکن ہی توفات یا ہی، ہاتی اور جارصا جیزا دیا ں ہو ہی 'اور سے ف اسل م کا زود باید اسب سے بری صرت دینیا معن کا مکاح ابوالعاص سے ہوانھا) ایھوں نے مشت میں اُمامہ نام سالے بجي چير ركر وفات ياني بمعجلي كانام حضرت رقبية مفارا ليم اسلام ك بعد حفرت عمّان ك كاح مين أين ١٠٠٠ سريد أكرست مي أنتال كيا، تيسري ما جزادي كانام ام كليَّوم فا كذب مدرت وقد فك انعال کے بعد ان سے صربت عان رصی اللہ عند نے عاج کیا اور في من وفات ياني ، حَمَولي صاحراوي جو حضرت أكو سها من زياده بياري هين حضرت فاطمه زمرا رفى الشعبناتين اجت صفرت علی مرتقعیٰ رضی امتٰہ عتہ نے شا دی کی اور ان سے جو صاحیزا نے حضرت امام حس اور حضرت امام حسين رضي الله عما يدا وزي

بکر لوں کا دو دھ اپنے ہا تھوں سے دوہتے ، مجمع میں بیٹھنے توسب ر ہو کر بیٹنے ،مسید تبوی کے بنانے اور خندق کے کھو د نے مز دوروں کے ساتھ مل کراٹ نے بھی کام کئے، سے بیتموں ہے محبت رکھتے ، اوران کے ساتھ تھلائی کی ٹاکھ بتے ، فرمایا :مسلمانوں کا رہے اپھا گھروہ ہے، جس میں کسی میتیم بیح ا ساتھ تعلاقی کی حاربی ہے، اورستے خراب گروہ ہے، جس پی ی بتمرنیچے کے ساتھ برائی کی جاتی ہو، آپ کی جبیتی بٹی حضرت واطريه جن كي حالت بيريهي كه حكي يطيق بيلية بنضياما ل تفس كمي لميس) اور مشاک میں یانی بجر بحبر کر لائے سے سینہ پرنیل کے داغ پڑ گئے مجھے ، ا بھوں نے ایک ون آئے، سے ایک خادمہ کے لئے عض کیا ، آئی نے جواب دیا، فاطمہ مرکے بنیم تم سے پہلے ورخواست کر میکے ہیں، یک روایت میں سیک اے فاطر ا صفر کے غریبوں کا لینی انتظام نہیں ہوا ہے او تمہاری ورخواست کیے قبول کروں ا عریبوں کے سا ہمہ آم کا برنا وُاپسا ہو یا کدان کو ای غری محوکہ ربرتی ان کی مدد فرماتے ، اور ان کی دلجوئی کرتے اکثر دما ما شکتے ہے ، كه خلاوندا فيهم مكين زُنده ركه أسكين الحما) اورمسكيزل كي ساته مرا حشر کرا ایک بارایک یو را قنبیله آب کی خدمت میں حاضر ہوا ) نہ لوگ اتنے غریب محقے کہ ان میں سے کسی کے بدن برکوئی ٹھیک کیڑا نہ تھا ، عظے بدن بنگے پاؤں ان کو دکھے کرآپ بربہت اثر ہوا، پر نٹی فی میں اندر گئے ، باہر تفریف لائے اس کے مبدسبہ سلمانوں کوجئ کر کے ابن لوگوں کی امداد کے لئے فرمایا ،

س مضلوموں کی فریا دسنتے، اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے ، کمزوروں یر رحم کھا تے، بکیوں کا مہارا بنتے، مقروموں کا قِصْ اوا کرنے ، حکم تما کہ 'جِوسلمان مرجا ہے، اور ابنے ذمہ قرض جھیو<sup>ط</sup> جائے، تو بھے اطلاع دو میں اس کو ادا کردوں گا ، اوروہ جو ترکہ چيور مائ وه وار تو بكا حق ب، في اس سكوني مطلب بوس ب ساتٌ بيارو ل كرتسلي ديته ان كو د ميجينه جاتي دوست رمثمن اور مومن و کا فر کی اس مس کو ٹی تید تر تھی اگٹنگاروں کومعا ک کر دیتے . وشمنوں کے حق میں دعائے خیرفرماتے ، حافی وشمنوں اور قاتلانہ حلہ کرنے والول تكسي بدائيس ما اكد باراكي تحفى في آئي كي قتل ك ارا وہ کیا اصحارہ اس کو گر نتا رکر کے سامنے لائے اوہ آپ کو دیکھ کم ور کیا، آت نے فرایا ورو نہیں، اگر تم مجد کو قتل کرنا جا ہے تربنس كرسكتي يقي

بہا رہن الاسود جوایک طرح سے حفور کی صاحبرادی حضرت

زين كا قاتل بها افتح كركم موقع براس في ما إكد ايران عباك مائے ، لیکن وہ سید مصفور کے مایس آیا ، اور کہا کہ یا رسول استد! مِن بَعِالًك كرايران جانا جايا بتنا تها المكن آپُ كارم وكرم ياد آيا اب یں حاض ہوں اور میرے جن جرموں کی خرآت کو ملی ہے وہ درست ہیں ورصييك المتدعليه وسلمت اس كومعاف كروباء ہما یوں کی خرگیری فرماتے ،ان کے ہاں تحفے بھیتے ، ان کا حق یورا کرنے کی تاکیہ وُماتے رہتے، ایک د ن صحابیْ کا مجمع تھا اس بیسنے فرما یا خدا کی قسم ده مومن نه هوگا ، خدا کی قشم وه مومن نه هرگا ، صحایه نف یه جیما رسول النزا فرمايا وه حس كأيروسي اس كي شرارتوب س بچا ہوانہ ہو ای این ٹروسیوں کے ظرجا کران کے کام کر آتے اٹروسیول ا اور جو بھی آپ سے کمی کا م کے لئے گہتا ' اس کو بورا فرمائے' مدینہ کی بوٹریاں 'اٹ کی خدمت میں آٹین اورکھتیں یا رسول اللہ نماریہ کام بِي اللَّهِ بِي قُوراً اللَّهِ كَوْشِكُ مُورتْ الران كاكا مُرَا ريِّيَّة ، بيوه بهو يا مسكين یا کو تی اورضرورے مند کرے ہی کی صرور تو رکو آگ میرا فرماتے ؛ اور و وہمروں کے کا م کرنے میں عارضوس زفرہائے کا بیحوں سے بڑی محبت وماتے تھے ان کوچو سے اور سار کرتے ھے، نفس کا نیا مبوہ سہے کم تمریجہ جہ اس و تت موجود ہوتا ۱ اس کم

دیتے ، راستہ میں پیچے مل *جاتے ،* توخود ان کوسلام فرماتے <sup>، ان</sup> فرمایا' ان کمے حقوق مقرر فرما ہے، اور اپنے رہا اُدے ظاہر فرما دیا ، کہ یاطبقہ حقیہ نہیں ہے، ملکہ عزّت اور ہمدر دی کے لائق مُنعُ آپؓ کے باس مروقت مردوں کا مجمع رہتا تھا ،عور توں کو آپؓ کی اِتیں سننے کا موقع نہ ملیا ' اس لئے خور عور توں کی درخواست رآگی یئے خاص ایک دن مقرر فرمادیا تھا، عدرتیں دبیریاوس یے تکلفی سے آگ سے سائل و حیتیں ، کین آٹ نبانہ مانتے ، ان کی فاط داري كاخيال ركحته تقيم آے ساری وٹیا کے لئے رحمت بن کر آئے تھے، اس لئے کمے کے سائمة بھی زیادتی اور ا اتفاتی کو بیندنه فرماتے تھے ایہاں بک کہ جاٹورو کے ساخد لوگ جربے بروائی برشتے تھے، وہ بھی آٹ کو کوارہ نہ تھی ، اوران بے زیا فوں پر جوظلم ہوتا آیا تھا ، اس کوروک دیا ، ایک بار ایک صاحب نے ایک پرندہ کا انڈا اٹھا لیا ایڈیا مِقْرِار ہو کر میر طار رہی تھی، آئٹ نے یوچھا کہ کس نے ہس کا انٹرا لیا ہے<sup>،</sup> اور اس کود کھ بہنجایا ہے، ان صاحب نے کہا کہ یار مول اللہ ہیں نے میکیا ہے 'آٹ نے فرمایا و اس رکھ دو ، "أي كي نظر مين الميرغريب برب برابر تقي البيل مخزوم كي ايك عورت چوری کے جرم میں گرفتار موئی الوگوں نے حضرت اسامہ منجن کو آپ بہت چاہتے تھے ، ان سے مفارش کر ائی ،حضورصلی اللہ طلہ و کم نے سب سے فرمایا ا کہ تم سے پہلے کی قویس اسی لئے برباد ہوگئیں کہ حب لوئی بڑا آ دمی جرم کرتا ، تو اس کو چھوڑ دیتے ، اورمعمو یی آ وہی جرم کرتا وہ سڑا یا تا ، خدا کی فسم اگر محر کی مبٹی فاطمہ کرتی تو اس کے اِتھ بھی کا الفیطیتے وہ نبیوں میں حمت لقب مانے والاً مرادیں غربیوں کی برلانے والاً فقرو ل كا مليًّا بصعيفول كا ما وكي يتمول كا والي، غلامون كامولي خطا کارے درگذر کرنے والاً میراندیش کے دل میں گھر کرنے <sup>وا</sup>لاً مفاٹھ کا زیرو دیر کرنے والاً تیائل کا شیروٹ کر کر کنے والا اتر کر جرآ سے سوئے قوم آیا اور اک نسخ کیمیا ساتھ لایا مس خام کوجس نے کنُدن بنایا کو اور کھوٹا الگ کو دکھایا عرب حس پہ قرنونٹ سے تھا میں جایا بیٹ دی بس اک آن میں آئی کایا له برائیاں که مینی قرآن یاک که صدیوں

ر با ڈر نہ بیڑے کو موج بلاکا اِدھرے اُدھر بحرکیا سنع ہواکا

صرت انس فی علی میں کے میں نے دس برس آپ کی فدمت میں لذارب الرسين في أي الماء نه مارا، زيد يو تصاكه تم في يه كام كون اور یہ کیوں نہ کیا ؟ آب نے تمام عمر کہمی کسی کو نہیں ماراً ، اور یہ کیا تجیب بات ہے ، کہ ایک فوج کا جرنیل حیں نے مسلسل نو برس راا ٹیوں میں گذاریے ورحس فی کھی اڑائی کے میدان سے مند نہیں موڑا اس سے اپنے دشمن پر بھی تھیں تلوار منہیں اٹھائی ، اور ریکھیی ایپنے ہاتھ ہے کئی میں آ کیا، اُحَد کے میدان میں حب ہر طرف سے آپ ہیں تیمروں میرول' ا ورتلواروں کی بارش ہورہی تھی اسٹ اپنی جنگہ پر کھڑے تھے ا اورهان شار و اینے بائس کٹ کر گررے کتے ، امی طبع تنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان نماز لیوں کے یا وُں انھ کھکے تھے استخوصی اللہ علیہ والم بہاڑ کی طن اپنی جگہ ر کھڑے تھے کہ صحالی کہتے ہیں : را ائی کے اکثر معرکوں میں آٹ ویاں ہوتے تھے جہاں برے برے بہادر کوا ہونا اپنی شجا عت کا آخری کارنامہ سیمیتے تھامگر ایسے خوفناک مقامول میں رہ کر کھی دشمن پر ہاتھ نہ س اٹھاتے تے ا صبکے دن جب مشرکوں کے حل میں سرمبارک رحمی اور دیران مبارک شهيد زرا) يه فرماتے تھے ، فدا وندا إ النفيل معاف كركه يه نہيں جانتے يه سا لہا سال کی نا کا می کی تکلیفوں کے بعد بھی کہمی مازمی نے آپ کے دل میں راہ نہ کی می اور آخر وہ دن آیا حب آی الکیا سارے عرب یہ جیما گئے ، کہ کی تکلیفوں سے گھراکر ایک صحابی کے درخواست كى كريارسول الله إصلى الله عليه ولم ) آب مم لوكون كے لئے كيوں دعا المیں فرماتے ، یسن کرآپ کا چرو ئرخ ہو گیا ، اور فرمایا کہ تم سے پہلے بولوگ گذرے ان کو آرو ل سے بیراگیا ، ان کے بدن یر لوے کی لنكسا ب حلائي كين حس سے گرفت يوست سب كك كث جاتا ، مکن یہ تکلیفیں بھی ان کوحق سے پھیرنسکیں خدا کی قسم دین اسلام ایٹے کما ل کے مرتبہ ہے بہنچ کر رہے گائیہاں مک کہ صنعاً د (مین) سے واراس طرح بے خطر صل جائے گا کہ اس کو ضاکے سواکسی اور کا ڈرنہ موگا ؟ آئ كا وه عزم اور استقلال يا دموكا، جب آب في اين يحا

کو یہ جواب ویا تھا کہ میجیا جان اگر فزیش میرسے داہنے ہاتھ میں سوج اور بائیں میں چان رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز ندر ہوں گائ ایک بار دو پہر کو ایک لڑائی میں آپ ایک ورخت کے یہ جیچے ایکے آرام فرما ہے تھے اکیک عرب آیا ، اور عوار کھننچ کر ابلاس

بنا اے محمد! اب تھے کو مجھ سے کون کیا سکتا ہے ؟ اطیمان اور تستی ہے بھری ہو ئی آ واز میں جواب دیا ، " اللہ" وہ یہ جواب س کر کا نپ ار ایئوں کے مال منینت اور نیم رونیوم کی زمینوں کی بیدا وار کا ما ئن کر کسی کویہ شہر نہ اوا ، کہ اب اسلام کی غربت کا زمانہ تحتم ہو گیا اوّ واج متلزات اورابلیت کرام کے گردل میں جو کیھ مندو ں اور متماج ں کے نذر ہو جا یا تھا ا وآٹ کی اور آپ کے اہل بیت اللہ کی زند گیاں اسی منگی اور بسر ہوتی میں جود فرمایا کرتے تھے کہ آدم کے بیٹے کے ترجیها نے کو ایک کیڑا 'اور ببیٹ بھرنے کو روکھی سو کھی اور یا نی کا فی ہے " اور اسی رآم ی کا علی تھا ، ب م كمه آت كا كمرًا الحبيمي ته كر محيه ُ ركلها نهس جا تا تقاً ربعني ايكر ى جرر اكيرًا بوتا تها ، دور اتبس عور كرك ركها جانا ا حضرت کے مکروں میں اکثر ناقہ رہتاتھا، اور کئی تھی دنوں کک رات کو کھا نا ہنیں طاقا تھا ، دکو دو جہدنوں تک لگا تار گھروں میں جو کھ <u> جلنے کی نوبت نہیں ہ</u> تی تھی چند کھجوروں پر گذارا ہو <sup>ہو</sup>ا تھا ، کبھی

لوثی بر وسی بکری کا دو در معیجد میا تر وی پی یعتے ، حضرت عالمت افزاتی مین له آت نے المین کے زمارہ تیام میں ایسی دو وقت سر ہوکہ کھانا ہمیں کھایا ؟ ایک دفته کا ذکرہے، الی بھوکا آگ کی فدرمت میں آیا ، آپ نے ازواج مطرات میں سے کسی کے با ں کہلا ہمیجا، جاب آیا کہ گھ اں یا نی کے سوا کیے بنیں ای بات نے دوسرے گھر میں اومی بھیا وہا سے بھی ہی جواب آیا ، غرض آفتہ و گروں میں سے کہیں یانی کے رسوا کھانے کی کوئی جز بہیں تکلی، ایک دن آپ تیموک میں ٹھیک دوبہر کو گفرسے نکلے' راتہ میں حضرت الويكرية اورحضرت عربفاطے ير دولوں سي محوكے تھے اكي اُن کر سے کہ عضرت ابر آبوتی انساری کے گر آئے ، ان کو خبر رموئی قد دوارے سے اور باغ سے باکر کھجوروں کا ایک خوشہ قر لا کے اور سامنے رکھ دیا ، اس کے بعد ایک کری فرع کی اور کھانا تیا، کیا ۱۰ درساھنے لاکر رکھا ،حضرت صلی ا فٹہ علیہ ولم نے ایک روٹی پر مختوڑا ساگرشت، رکھ کر ڈمایا کہ یہ فاطمہ کے بہا س میجائی اس كوكئي دن ئے كھاڻا نصيب ٻئيں ہماہے،

آئے خورت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات بائی ہے تر مالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ تین سیرجو یہ ایک یہودی کے باس گروتی ہن کپروں میں وفات یائی ان میں اوپر تھے بیوند لگھ ہوئے تھے ، حفرت فالمراه المراء سے آب کو بری محبت بھی، مگری محبت سونے چاندی کے زیوروں اور اینٹ چونے کے مکانوں میں کمبی ظاہر انس ہوئی ، بی بی فاظمین این با تقول سے کام کرتیں ، مشک میر کریائی لائیں ، الله الوندهيس اور اگر كسى إب سيكسى غلام يالوندى كى فرمايش كرسي توفرات کہ بیٹی یونیسم بڑھ ایا کروا ایک دفرحیث بہت سی او کریاں اور علام آئے، آو آب کی ضرب س م کرع ض کی فرایا مان یدر ا بررسان کے بنتم اور صفہ کے سافر تم سے زیادہ متی ہیں إفلاس سے تماسیدُ اللہ کا بیمال کھرمیں کوئی کینہ : کونی تحسیم نھا للمسر مكمس كريتفيولي تذكى دونوو بتقعيال می کے پینے کا جودان رائٹ کام ایا مرورع بمراعا كرنسول فأعما بعینہ ہو مشک مرکے جولائی تقین کار جمار وكامتعله معي عربرهيم وشامرها آٹ با آ تھا لباس مرادک خباکستے يكي كير أنفاق كه والسان ن عاً) تقا أخر محيس بناب رسول خداسكه باس محروم نشقے جولوگ تو کھے کرسکین وض واين تحيل كما بالعام فا كاهما كالما كلكس لخم أفي تلين كيا عاوكام تدا يحرحب كيس دوباره توليتها عضوارك بيرت يبقى كراب يمي تركيد من سيركمان حدر نے ان کے منھ کے کہا جن ا إرث ديه بواكه غريبان بيد وطن بن كاكر عُفَةً بوك ين قيسام كما یں ان کے بندوسیت سے فارغ منبر مع برحيداس إن فاص مي التمام الما يو بومفييتين كه اب ان يرگذرتي بن يں ان كا ذمه دار بول بيرا يركا كا

كه تم سے بھی زیادہ مقدم بوال حق میں جن كوكه بوك مياس مارة اوام تھا اموش ہوکے مید ہُ یا کیٹ رہ گیئں جرأت نہ کرسکیں کہ اوب کا مقام تھا یوں کی ہے اہل بیتِ مطرّتُنے زندگی ير ماجرائے و فتر " فيرالانا م تما آیئے کبھی کسی کا احیان میٹا گوارا نہ فرما کئے ، حضرت ابی کجر" سنے ہورت کے وقت سواری کے گئے اونٹ بیش کیا اتر آب نے اس کی قمیت اُ دَا فرما ﴿ يَ مِن لُوكُونِ مِهِ مِرْتَهُ فَيْوِلِ فرماتُ عِلَمُ ان كُواسَ كا بدله حنرور دیتے ہے، ایک مرتبہ ایک شخف نے بدر میں ایک اونٹنی بیش کی، آئیا نے ن كا بدله ديا، تواس كو بُرامعلوم بوا، آي نے مبنر ير كرم، بوكر فرمايا كرتم كم يني بدييه دينة بهو' اورمين امركان بعران كايدله دينا بهون قرْ نار احن بوسنة جو' آت لین رین کے معاملات بی بہت صاف تھے ، فرما یا کرتے کرسب ے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کو ایھی طرح سے ادا کرتے ہیں ، ایک د فیاسی سے آب لے اورٹ فرض لیا حب والی کیاتواس سے بہتراونٹ دائیں کیا ایک بارکبی سے ایک بیالہ ماریت ایا، اتفاق سے وہ گھ ہو گیا، ترآب نے اس کا اوان اوافر مایا يوويده و مات اس كر دراكرت المجمى يرويدى نيس وما أي صلح صلية میں ایک مشرط بیمتی متی کم محمد سے جومسلمان ہوکر مدینہ جائے گا وہ مکہ والول کے معالبہ پروایس کردیا جائے گا، جنایخہ ایک صاحب ابو خدل مکہ

سے بھاگ کرائے اور فریا د کی اسب معلمان یہ ویکھ کر تڑب گئے الیکن آپ نے صاف فرما دیا مکہ اے ابوجندل مبرکروسیں برعمدی بنسین روں گا ؛ اللہ تما رے لئے کوئی راستہ کا لے گا ؛ سَمَا أَيْ آبُ كَ اللِّي البي صفت تقى اكد وتمن تعيى اس كومات تص الإيها لِها كُرَّاتِهَا كُهُ فَحُولًا مِينَ مَا كُومِورًا إنهين كِبِنَّا البينة تم جوكيد كِينَة مِو اسكو هيمج إنبين تحمينًا ؟ ا ی ترمیلے میت تنے اکبھی کسی کے ساتھ ید زیافی ہنیں کی ! زارول میں جانے توجیب جاپ گذر جائے ، ئیمری منس میں کوئی بات ناگرار ہوتی قر لحاظ سے زبان سے کچھ ذکہتے الیکن چرہ سے معلوم ہوجا تا الم بی طبیعت میں بہت استِقلال تما بجس جیز کا پتا ارادہ ہوجاتا پھراس کو پیرا ہی فریلتا غ وه ٔ احد میں معابہ سے مشورہ کیا ، سب نے حملہ کی رائے دی ایکن جسب آپ زرہ یکن کرنشرون فائے آورک حانے کامشورہ دیا گیا ہا ہے نے فرمایا نر زرو مین کراتار نہیں سکتا <sup>ہ</sup> آپ کی بہاوری می بے شال تھی، ایک بار مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے ، لوگ مقابلہ کے لئے تیار ہوئے ، لیکن سب سے پہلے حضور ُنگل برے اور محورے برزین کے بغیر گشت لکا آئے اور و ایس اکر لوگو ا سکین دی کوئی خطره کی اِت نہیں ہے ، مزاع مُبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پینے، اور سے

أَسُفَتْ يَلِيضُهُ كُسَى بِيزِينَ مَكَلف بِسُدِرْتُهَا ، جِرِما يَنْ أَجَا ؟ وه كلا يلت بُهِ بِهُ ف

کے لئے موٹا جوٹا جوٹل جاتا ، اس کو بہن لیتے، زمین یو جائی برئو فر جماں عگر ملتی میٹھ حاتے، خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اُٹھانے کی اجاتہ آگی نے خرور دی الیکن تن مر وری اور مبش مزاینے گئے بیند فرمایا ، د لما فی اے ایک اِرحارت ما نَشَہُ کے پاس تشریف لے گئے ، دیجا ر "یں جیت گیری لنگی ہوئی ہے' اسی وقت بھاڑ ڈالی، اور فرما یا ام كو دوات اس المن بنيس وى به كد اينت بغركو كيرك ببنائ ما يش ب ال کس کے کہ بغری وی کے تلے بن آگ کا ارب، دنیار بر بدرفنتی کے با وجود آٹ کوخشک مزاجی اور روکھا ین الاس افی اور حزت کے لیے دعاکی خوامش کی آت سے فرما یا کر پڑھیاں جنت میں زجا کی گی، اس کو بہت رکنج ہوا روتی ہوئی والیں حلی آت نے لوگوں سے کما کہ اس سے کہدو کہ ٹرھیا ں جنت میں نہ جائیں گی، گر وا الوكرها بين كى كيف لوگ رات دن فا زروزه مين متنول رمنا جائية کتے، اس کی وج سے بیدی بچول نیز ایٹے جہم کے حق کولورا نہ ہونے كا الدليثية تها اس المحضورٌ اس كوروكة احترت عبدالله الله عن ي كي تقلق خبر ہوئی کہ انھوں نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے اور رائے کھے عبادت کرنے کا جدرکیا ہے ، آپ نے ان کو بلا بھیجا ، اور پو بھاکہ کیا یہ نبر صبح ہے ؟ اُنفوں نے کہا ہاں ! فرمایا کہ تم پر تہما دے حیم کائی سنے ، آئکہ کائی ہے ، بیوی کائی ہے ،

مفائی کا فاص تعیال رہا، ایک تعقی کو پہلے کیٹر سے بہند دیکھا اُرڈ ایا کہ اس سے آنا بنس ہو کا کہ کیڑے وصولیا کرے انگشگونہ فرماتے ہے جہا اُرڈ ایا ایک ایک فقرہ الگ، ہوتا انکی کی بات کا شاکر گفتگونہ فرماتے ہے باست فاین ہوتی اس کرال دیتے ازیادہ ترجیب رہتے ہے صرورت گفتہ شاکھ شافرماتے ہشی آتی تو مسکرا دیلے ا

آئی ہر لی اور ہر الحد خداکی یاد ہیں لیکھ دہتے اکتے ہیں بیٹھے پہلے کے بیٹے فرض ہرہ قدت اس کی خوش کی الاش رہی اور برمالت ہیں دل اور زیان سے ادشر کی یا دہاری رہتی ، صحابِن کی محفلوں ہیں یا پر لیا کہ حجرا ل میں ہوتے اور کیا یک افران کی اواز آتی ، آئی ، اٹھ کائر دعو ہوتا ، کہی بوری ایر تیا ہوتا ، کہی بوری ایر تیا در ایر کی اور بری برمی بوری ایر تیا اللہ تھا کہ برسے بریا در سے برا اور بری بری بری مورش شرحے ، آئی اللہ تھا کے بڑے برا میں معلوم کرمرے کی برسے بریا در سے برا در بری فرایا کرتے کہ جو کر کھی بنیں معلوم کرمرے کے برسے بریا در سے بریا در سے بریا در سے برا کی اور بری بری کی کو برا کی دور میں در سے بریا در سے

اوركياً گذري كي و ايك مرتبه برے يُراثر الفاظين فوايا ١١ ويشيو! آپ این فیراو میں تم کو خدا ہے نہیں بچاسکتا اے عبد مناف إ میں تم و ذراسے بنیس بچاستا، اے مباس بن عبدالمطلب میں تم کو تھی خلط أبين بيا سكنا، الصفية رسول منداكي ميرمي إيس نم كومجي فداس نبس الله الما الما معرى بني فاطر إين مركو بي فدات اليس كا سكا ا ا كِيهِ صَمَا فِي كَا بِمَا إِن مِن كُو مِن أَبِكِ إِر حَصَوْرًا كَي خَدِمت مِن حَافَر ولا ويكما فرامي والمراج والعام والمعاليدية أسواري ال رو الله يد يد الراقار الكيال بنده الله الدي الديم العدم العدم الكرارة على رجي سير، ياد شي وي وي ويد واليد إلى اي اليد فنان و تقركي يتم البراء وي الاراي تقي البيا تقرك أوارات يتي كي الاريوشفل والجدكر روي يُلِي عَلَي بِهِمَا لِ مُل كروس رَيْعَ لَي الإرْزِمَا إِلَا يَعَامُكُوا اس وال ملع إن سها التي كرركهيه (در العمتي ن سي مضه وصلى التدهكية في سيارك حالات اوراسي يم اليجه اخلال اور داوات كولي در شيئة اليد الى كى كوشيش بوما عام الا حدوزًا كى الندكي كى بهم بيروى اورتهيك كى بنا في بوقى إلون بيعل كرك كر شداكي نوشي طائسل كرف كايني فرييه يدا اور وي ودنيا کی بادشا بست کی صرف یہی ایک مجنی ہے ،

يرمركا رعالي "د ا لن صاحم المن الثالثا ابيخه يرتختاسيا فربيه نشان ملام الاآ ، سرکار عالی و حامعه نظامیه نیج س مرف ال ای کتا ہے کے

| CALL         | 1 ACC. No. PHAZY |
|--------------|------------------|
| 4-14f xx 1<4 | مياناندي         |
| N. W. A.     | JK No.           |